پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ۔ پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 👇 میر ظہیر عباس روستمانی 0307-2128068 @Stranger 💙 💙 💆 💆 💆 المات عالم آل ندیانیم ایکشن کا نفرنس علی گڑہ کے جاناله طبات صدرت كالجوعه حصّدة وكوم در اجلاس سبت ديكم آ اجلاس سي ام) صى برمع زصد كے قاب طالعہ وی آموز حالات ندگی مع فوٹو کے جیاہے گئے ہی مولوی انوار اخمصاحب زبیری رمار سردی) صالله شادجنا لخاب مرارخا كباد مولانا عاجي وموليالي فاصارشون انريرى مكرترى ال نثريهم الحجشين كانفن

فطرت طفال فربعيم وترميت كے متعلق الكريزى كى ايك مخضر مكن نيايت مفيد كارآمدا ورواحي كتاب كا ترجمه الباتزه و والدين و نول كے يئے اس كامطالع صروري بوير ساله م وصفحه كا بحا وراجى حال مي كانفرنس في ترجمه كراكرت أنع كيابح اولاد كي تعليم كامعالم التقدرامي كرتمام خاندا ذرى كاينده ترقى اسى يرخصري إس يخ كسي خل كوايي اسم مقصد رجا رأي خيج كرفين ال بوكا ،جيكيان الدكوغور المطيطة واندازه بوكا كرصرت عارفية فيح كركے آيا كس قدر معلومات وتجربه عالى كيا منود عى خريد ئيا ورصاحبا ولا داجا باك عى خريدارى كى ترغب في كي -تاريح لبعا مصنفذ في الرفياد لدن حصال المائة وي الرسي بي الي وي المان ي سابق پردوان چان اسلم به نورستی ملی گره إس الدين في تعليم تدريس ك كرنت تاريخ نهايت مين وظلفته عبارت بي إن كالي بحرا ور مختف وقات ين مري فن تعليم في جوليمي صول عمرية اوراتداد زمان كي ما يقد ما تا حوتبدليا مختف عالك اقدام كے اصول تعليم ف الع بوئين الن كونها يت كر وي سے بيان كيا ہو-علااصحاب جوفن فليم الحري المحقة بين كتا كاخرو رمطالعه ذبائن لهجا في هافي و فني مته ١١ صفي قيات و في المان پیش خدمت ہے **کتب خانہ** گروپ کی طرف سے ایک اور کتاب ـ

پیش نظر کتاب فیس بک گروپ کتب خانہ میں بھی اپلوڈ کر دی گئی ہے 👇

https://www.facebook.com/groups /1144796425720955/?ref=share

میر ظہیر عباس روستمانی

0307-2128068







حصرو

(ازاجلاس بت وليم منقده كراچي ان اجلاس م منقده على كره الواوائي

## فرست مفاين

### ( طالات خطبات تصاوير)

#### خطبات عاليه كى اس دومنرى عبدس حب ذيل بزرگوں كے حالات خطبات اور كلى تقاويروجودي

| -    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| صفحه | فرست تصاویر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مبتوارطاب |
| 276  | ممس العلما ووا حالطا فحين صاحب عالى صدرا جلاس بت ويكم كراجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11        |
| 00   | آنريل واب سرخواجه ليم الله خالي درجيسي أئى اى رئيس دها كرصدرا علاس و و و و مامرتسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rr        |
| 6.   | آنريل ما راج مرمح على فيرضا ل صاحب بها درك سي أفي اى تعلقة وارجح وأبا وصر احليات ويوكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **        |
|      | عبدالله بوسف على ايم العال بها درالي الي ايم آئي سي بي فيشرد بي كمشر صدر اعلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14        |
| ٨٣   | بت وجهارم ناگيور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| 1-1  | برائش سلطان مخرشاه أغاظال بهاور بالقابه صدراطلاس سبت وتحم ولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10        |
|      | عاليخاب نوابعا والدوارعاوالملك مولوى سرحيين صاحب ملكرامي على بإرخالها ور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •         |
| 1-4  | مۇن جنگ بىادرى آئىدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| 110  | عالينا بيجريدس صاحب بلكوامي ايم وي وي ايخ بي أي ايم اس صدرا حلاس و المعناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14        |
| 149  | أزيل مشرحبش شاه دين جي حيف كورث بناب صدرا على سبت مفتم اكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44        |
|      | مولوی عاجی مروح مخش صاحب خان بها در کے سی آئی ای براسڈنٹ کوسل ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44        |
| Y    | ركيسي دياست عداول بور صدرا حلاس سب وشيم را ولينيني كالقوير موجودتنس عي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|      | جنس مرعبدالرحيم كے سى آئى اى صدر اجلاس بت وہنم بوية لاس جلدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19        |
| rri  | تقوريتال ننين بيرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 444  | رئیسی دیاست بھا ول پورصدرا طلاس است و شیم را ولیندی القویر موجود آئیس ہی است موسی دیاست بھا ولی بید میں است و شیم را ولین است و بہتم بین اللہ علد میں است میں میں است و بہتم بین اللہ علد میں تقویریتا اللہ بنیں ہی است میں است و بہتم بین اللہ میں است و بہتم بین اللہ میں است و بہتم بین اللہ میں است و بین اللہ میں است و بین اللہ میں است و بین اللہ میں اللہ | ۳-        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1         |

يسم الله الرحمي التي يم المرابع

# نوستر ولوى مخراكرام الشرفاصاحب تو

موجوده زمانیس جب که اگریزی تعلیم بهدوستان می سرعت کے ساتھ
پسل بی بوئ براروں اسکول ورکالج قائم بیل در کوئی ورشیوں کی تعدا دیں برا بر
اضافہ مور ہا بوئ اُس زمانہ کی حالت کا انداز ، کرناسٹل بوجب کہ آپ سے بیاس برس
پیلے سلمان نہ صرف اگریزی تعلیم سے آ آئنا تے بلکہ اس کے سخت مخالف تح
پنانچہ سرسید مرحوم نے جب اپنی تعلیمی تح کے کہ آغاز کیا تو عام طور پرسلالوں
کے مرطبقہ نے اِن کی مخالفت میں آ واز بندگی اور بجز خیدا فراد کے جوائن کے
مراح ہور شدید مخالفت میں آواز بندگی اور بجز خیدا فراد کے جوائن کے
مرسد کی ما تھ اپنے کام میں معروف رہے ۔ بیان کی کہ مسل بھائیں برس
متعدی کے ساتھ اپنے کام میں معروف رہے ۔ بیان کی کہ مسل بھائیں برس

کی جدوجہدکے بعد فضامیں اس قدر تبدیلی بید اہو گئی کہ اب کوئی آواز جدید تعلیم کی محالفت میں لبند منیں ہوتی ۔ اور اگر ہوھی تو کوئی شخص کس و از لیک كنے كے ليے آماد و منسى جوبيا ور بات محكة سلمان ليے ضرب المثل فلاس تعليم کی گرانی اور بعض وسرے اساب کی نبایراب ھی برنست غیرسلم اقوام کے جدید تعلیم میں اس ماندہ ہیں لیکن اس کے بیعنی سرگر ننس ہیں کہ وہ جدید تعلیم کے مخالف يں يا اس كى ضرورت سے الحيس الخارى سرسيانے اس مخالفت کے طوفان حس طریقیہ سے مقابلہ کیا اور آخر کا رجن ذرائع سے کامیابی عال کی اس موقع خیصاً کے ماتھ اس کا تذکرہ کرنا فالیائے جانہ ہوگا۔ ( 1 ) جب سرسیدنے میں محسوس کیا کہ سلمان زہمی حیثیت سے انگریزی تعلیم کے مخالف ہیں اوراُن کا یہ عام خیال ہو کہ ایک غیر سلم قوم کی زبان سکینا مذبيًا جائز مني ، تو أ هنول من مضامين خطبات متقل كان اور اليف شهور ما بانه رسالة تنديب لا خلاق كي ذريعه على التالي او مام وخیالات کی تر دید کی اور تبایا که ندمب علوم جدیده کامخالف سنس ہے۔اس کے علاوہ اُنھوں نے تاریخی حثیت سے ثابت کیا کہ مُسلما نوں نے اپنے عمد عرفیج و کمال میں غیر قو موں کے علوم سکھے بلکہ ان مي خاص في كال عال كا مرسيك ان يُرز ورمضامين في اُن کے بہت ہے مای ومرو گارپیدا کرفیئے جوانے عالم ان

مضامین اورتصنیفات وخطبات کے ذریعے سے سمایا نوں کے خیالات کی اصلاح کرتے رہے ہیات کے کم مخالفت کا وہ طوفان تھنڈ ا ہوگیا۔ اوراب لوگوں کوسرسیداوران کے اجاب کے خیالات سے وہ نفرت بس رى جوسيع هي -ر ١٧) چونکه انگریزی کولول ورکالجون مین سلمانون کی مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نه تحاااس يلئے ملانوں كوعام طور يزالگريزي تعليم سے وحت تھی۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ندہی تعلیم نہ طال کرنے ہے ان کے بیجے اللام سے بنگانہ ہوجائیںگے۔ اورسلانوں کا پینیال کھے بے جانہ تھا اس سرسیدنے یہ تجویز کیا کہ سلمان اگریزی تعلیم کے گئے اپنی تضوی ریگا ہی قایم کریں جوخودسلانوں کی گرانی و انتظام کے ماتحت ہوں اوران ورس گا ہوں میں سلمان بول کی زمی تعلیم و ترست کامعقول تنظام کیا جائے خانج جند بال کسی د کوشش کے بعد سرسدے مشارع ملی گراہ کے كاسكب بنیا در کھا بہت بعد وسنی سلمانوں کی زمبی تعلیم کے لئے علیٰ علیٰ كمينيان بنان كئين د نعاب ليم تو يزموا - نا زك يئ متحديم كي كئ - اور اخلاقی گرانی کے لیئے آبالی وگراں مقرر کئے گئے ان انتظامات ملانوں کوایک حدیک طینان ہوا'اوروہ اپنے بچوں کوتعلیم کے نگواس کالج میں بھیجنے پرا مادہ ہوگئے۔

رس ) با وجود مندرجهٔ بالاتدابیرکے الجی سلمانوں کی ایک کثیر جاعت ہندستان من ایسی موجود محی جویا توسرسید کی تحرک سے قطعًا است الحی یا أن كے مخالف تقى -إس ليے كالج قائم كرنے كوش ال بعراث ا یں سرسیدنے یہ محدوس کیا کہ مندوستان جیسے وسع مک می کوئی مفيد تحرك أس وقت تك سرسز وكامياب نس بوعلتي جب كمالا میں ایک تنقل و مضبوط جاعت الیتی ہوجو لگا تاراس تحرک کے متعلق تبلغ دات عت کی خدمت انجام دیتی رہے۔ بلد مک کے محلف صوبو یں وورہ کرکے اور لوگوں کوجمع کرکے اپنے خیالات اُن کو سُنائے۔ سرسيدك إس كل كانتيج وه شهور دمعروب الجن وحب كانام خلف تبديوں كے بعداج كل ال انديا علم الحوشل كا نفرس كواور جس کاصدر دفتر مسلم کو بن ورسٹی کے ہیلومیں مقیام علی گڑھ قایم ہے۔ اس موقع پر کا نفرنس کے اغراض ومقاصد کی تفسیل بیان کرنے کی حاجت نیں۔ گزشتہ جالیں مال می کا نفرنس نے اپنے تقاصد کے متعلق اس قدر كثرت سے لڑ حراث أنع كيا ہى اور مهندوستان كے مخلف تقامات يراتين اجلى منعقد كيئي أي كهر ترجا لكا ملان نصرف كا نفر ال كام سے واقت ہو جکا ہے مکہ احمب آلی طور پر اس کے اغراض و مقاصدے عی

كانفرنس سلانون كى سب سيهى باقاعده الجنن وحواكب خاص قانون ور وستورائل کے ماتحت کام کرتی ہوا ور موجودہ تندیب وتمدّن نے قوی مجال کے متعلق جوتهذیب وضابطه لازم قرار دیا یخاس کی با بندیج- به کا نفرنس مرسال وسمركے آخرى مفترس انيا اجلاس مندوستان كے كسى فاص شريعقد كرتى بوجواكت رتين روزتك رتبا ہى- اجلاس كى رە نائى كے لئے بيلے سے ایک صدر کا انتخاب ہوتا ہے۔صدر اطباس کے نظم کو با قاعدہ قایم رکھنے کر علاوه ایناخطبهٔ صدارت می ٹرمتا بح جوعمومًا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ چوں کہ صدارت کے لئے اکثر مک کے قابل وممتاز اصحاب کا انتخاب ہوتا ہوجو علا و تعلیم اپتے ہونے کے اپنی قوم کی حالت کے متعلق دسیع تربہ رکھتے ہیں روبکہ سیلے سے قوی خدمت میں مصروف ہوتے ہیں) اِس بنا پر وہ اپنا خطبُصدار خاص تو تبرا ورمخت سے تیار کرتے ہیں اور اپنے تجربہ و وسع معلوم کے محاظ سے جن چزوں کومسلانوں کے لئے مفید سمجھتے ہیں بیان كرتے ہیں۔اس ليے پر منيالات وا اکار درحقیقت اس لائت ہیں كہ قوم ان پر عل كرے اور آينده تعلوں كے لئے اُن كو محفوظ رکھے ۔ گزشتہ جي ال مرت میں کا نفرنس کے اُنتالیس اجلاس مندوستان کے مختف صوبہ جات میں منعقد ہوئے اور سراطاس کی رپورٹ سال بسال تابع ہوتی رہ جن میں یہ خطبات صدارت بھی سٹ استھے۔ لیکن آج یہ باپوڑیں ناپید ہیں۔

جواصحاب ابتداسے کا نفرنس کے شرک وید د گاریں اکفوں نے آہت تاہتہ چالیں ال می پنطبات سے ہیں اور اس طبع سے میں کہ آئے یئے سفر کی زخمتیں اٹھائی ہیں روپیصرف کیا ہو، اورب اوقات آرام د راحت کی قربانی کی ہے۔ لیکن خطیات عالیہ کے ناظرین وکٹس نصیب ين كه جودېستان د د سروں نے چاليس ال ميں بصرف د و لت د راحت ئنی وہ آج مکمل صورت میں اُن کے سامنے موجو د ہوس کو وہ چند گھنے یں اِس طع پڑھ کتے ہیں کہ نہ سفر کی ضرورت ہی نہ صرف زر کی عاجت۔ توم یں ہر خیال کے لوگ ہوتے ہیں مکن بوسف اشخاص ایسے می ہوں جن کے نز دیک کا نفرنس کی پیضرت تفیید ولایق ستایش نہ ہو ا در اُن کے خیال میں اس دہستان کهن وافعانه پارینه کا ثبایع کرنا تصیاب ل سجمامات میکن بیشیت و کاملی ال نظری بینوس کام کی ایمیت بون ہارے نزد کے مخلف حملیات سے یہ مجموعہ نمایت مفیدودل حیا۔ اجالًا تعض خصوصات كى طرف اتاره كياجاتا ي-

ر ۱) اس کتاب کے چالیں ابواب دخطیات ہیں کسیکن ان ابواب کی صوصيت يركور عاليس مال من للحركة عاليس اصحاب في تصنيفة ا ورث يع كرف سے يہ بندوستان كے مختلف عاليس موقعو يركنائ - مزاروں مامين دور و درا زمقامات كاسفركركے ائے آکہ خود مصنفین کی زبان سے نسی ۔ اخبارات نے ان کوٹائع كيا اور مندوستان كے سرگوشہ گوشة ك بيونجايا - اور آخركار عالس ال بعديه كتاب كل بوكرت أنع بوئ -كيا يه خصوصت أرده

ك كسى اوركماب كومي عال يوج

رم) عام طور بركتاب زبان وطرزا داكے محاظے ابتداسى انتما مك أيك ثبان ركھتى ہے۔ اگر مُصنّف صاحب ذوق ہوا در اُس كوز با ير قدرت عال بي تواس كى كتاب اينه عهدكى زبان كالبتر نونه موق ی لین خطیات عالمه کی پیضوصیت ہو کہ زبان کے محاظ سواس کا ایک باب و و سرے سے مختلف ہی ۔ جوں کہ اس کی ترتیب وجیل عاليس الي انجام يزير مهو كي ي منداز بان مي تدريج ع انقلابات وتبديليان بوتى رسي ا درطراقية ا دا ، طرز بهستدلال ،

اسلوب بیان اور ذخیرهٔ الفاظ کے محاظ سے زبان میں جرتی ہوئی اُن سب كا اندازه اس كتاب سے ہوتا ہى۔ابتدائی خطبات مخضراورساد مِي - أن مِين مضامين كى كونى خاص ترتيب ياتقييم نين نامختلف بعليمي أل یر بحث ہے۔ بلکسا دہ زبان میں کا نفرنس کی ضرورت کا اخلار کرکے ملانوں کو اگریزی ٹرسنے کی ترغیب دی گئی ہو۔ اسی ذیل جس كسي أن كمته مين انتخاص كاجواب هي بحود كانفرنس اورا كمريزي تعليم کے مخالف میں زبان میں مغربت کا اثر مطلق نیس یا یا جاتا۔ البتہ وہ ساده طرزبیان ضرور موجود محجو سرسیدے واقعات وسأل کے بیان کے لئے اختیار کیا تھا۔ استدایں لوگ زیادہ ترسیم فراب محن لملك مولانا حالى مولانا نذير احمر اورعسا تسلی جیسے یکا زور وز کا رشا ہیر کے دیکھنے اور اُن کا لیکھر یا کلام سننے کے لئے آتے تھے فطبر صدارت کو کوئی فاص اہمیت مال نسي محى -صدرقا عده كے مطابق اجليس كانطنم قاع ركھا گريد ک زبر دست تضیت موجوب بوگران کی مرضی کے مطابق کام كرّا تا الكن جب جند ال بعد استه اسكا نفرن ك متعقل مضبوط حثبيت اختيار كرلئ اوتعليمى كام كے تجربه كى بدولت بت بدماً لى بحث و نظر كے لئے مامنے آگئے ترخط بم صدارت

نے بھی ایک خاص حقیت اختیار کرلی ۔ اب صدر کا کام صرف اجلا کے طریقہ کارکی رہ نمائی کرنانہ تھا۔ بلکہ لوگ اس سے یہ توقع می تے تے کہ وہ موجود العلیمی مال ورزیر بحث مضامین برسلمانوں کو اینے تجربہ وخیالات سے فائدہ بیونجائے گا۔ اُن کی تمام ضرورتو کے متعلق مفید تدا برتا کرانی قابلیت کا نبوت دیگا۔ کا نفرنس کے سآت ابتدائی اجلاس خطبہ صدارت کے کا ظاسے کھے ممتاز نس ہی۔ ليكن الموماء من حب كا نفرن كا الحوال اطلاس على گرفه من منقد موا اور نوا محس لملك صدر متخب بوك توخطبه صدارت مي اك فاص وسعت و ثان بیدا ہو گئی۔ یہ سب سے بیلاخطبہ تھا جس می زور بیان اور جوسش ما ماجا تا ہجاور انٹ پردازی کی ایک خاص حبلک نظراتی ہے۔ شلا نواب صاحب ایک مقع بر مکتر صنوں کے جوابیں

" ان کہ ہم نے مغربی علوم کا ثنوق دلا کرمسلانوں کو خراب کیا۔ ان کہ ہم نے انگریزی تعسیم و ترمیت کے خراب کیا۔ ان کہ ہم نے انگریزی تعسیم و ترمیت کے جاری کرنے سیمانوں کو بہکایا۔ ان کر ہم برطونہ کا نفرنس قایم کرکے مسلمانوں کو بہکایا۔ گرہم برطونہ کرنے دائے میں تیا ویں کہ انفوں ہے نے یہ تیا ویں کہ انفوں ہے نے میں اور کے کہ نا دیں کہ انفوں ہے نے میں اور کے کہ نا دیں کہ انفوں ہے نے میں اور کے کہ نا دیں کہ انفوں ہے نے میں اور کے کہ نا دیں کہ انفوں ہے نا دیں کہ نا دیں کہ کہ کے نا دیں کہ کا دیا کہ کے نا دیں کہ کا دیا کہ کی کے نا دیں کہ کا دیا کہ کی کے نا دیں کہ کی کے نا دیں کہ کا دیا کہ کہ کے نا دیا کہ کی کہ کے نا دیا کہ کہ کہ کہ کے نا دیا کہ کی کہ کے نا دیا کہ کے نا دیا کہ کے نا دیا کہ کے نا دیا کہ کی کہ کے نا دیا کہ کی کہ کے نا دیا کہ کی کہ کے نا دیا کہ کے نا دیا کہ کی کہ کے نا دیا کہ کی کہ کی کہ کے نا دیا کہ کی کہ کے نا دیا کہ کی کہ کی کہ کے نا دیا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے نا دیا کہ کی کہ کی کے نا کہ کی کے نا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے نا کہ کی کہ کے نا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے نا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ

این قوم کے لئے کیا کیا اوراس دوتی ہو فی گئی کے بالے یں کون می کوشش کی ؟ اگریم نے سلمانوں کے ين ويروكننت بنايا ، ما كدكناه كيا - كريه فرمائ كأن نبايا بوابية المقدس كهان بوجهان جاكر بم سجده كري؟ اگرہم نے اپنے بھایکوں کے واسطے ایک قومی کا نفرنس قام كى ہم قبول كرتے ہيں كە اكب ب سودكام كيا، كرياك دوست براه مربانی یه فرما دین که اکنوں نے قوم کے ل يرمرتي يرصف قوم كي صيبت يرام كرن يركون سي محلس أى بوكه مع دين جاكر ذو كري ا در سريشي؟ م اگر تفزیابے مود کام کرنے گذ کا رہی و قوم کو مرتے ویجے اور کیے نکرنے کا ذمہ دارکون کے گرد سرتو گشتن و مُردن گناه من ويدن ماك ورهم نه كردن كنابيت كيرم كه وتب ذيح تيدن كن ومن وانته د شنه تیز نه کردن گنامجیت عرض فواب صاحب كى صدارت كے بعد خطبهٔ صدارت أستر آست وسعت وبطامعيت اختيار كرنا كيا-جسديد مباحث بيدا بوكئے-

اگرزی زبان کے اٹرے اردوکے ذخیرہ معندات وصطلحات ين اضافه موتا گيا-طريقيم تبدلال اورطرز ا دايس تبديل يدا بوس - خيا يخه آج اگران خطبات كوسلس طرفقه يرير شاجائ توزبان کے یہ تمام ارتقائی مدابع صاف طور پرنظر آتے ہیں و يراندازه بوتا بحكه زبان فے گزشته جاليس سال مي اساليب بيان ا ور ذخیب رهٔ الفاظ کی حیثیت سے کس قدر ترقی کی ا ورمغربی تعلیم خيالات وزبان بركيا اتريرًا-لهذا اس محاظ سے بھی پنطبات کي غاص حتیت رکھتے ہیںجو کسی دوسری کتاب کو جاں نہیں ہو۔ ر٣) قدامت اورامتدا وزما ندمخ ان خلیات می ایک تاریخ حتیت عی بيداكردي بح-جهال كتعليم وتربت كاتعلق بحرين خطبات عامع لميميا يرحاوي بين-اگريخت کا کوئي ميلوا کي خطبه مين ره گياي تو د وسرك یں موجود ہے۔ ان خطبات سے سمانوں کی گزشتہ مل لہ تعلیمی ایخ اجالی طور بر مارے سامنے آجاتی ہی۔ شلا ابتدایس جب ملمان حدیق ایم کے مخالف ہیں تو تعلیم کے جواز اوراس فی ضرورت برعت می ونقلی و لا رسیس کئے جاتے ہیں لیکن جب رفته رفته مُلا نوں کے خیالات میں تب کمیلی بیدا ہوجاتی ہج وتعلیم كے متعنی بہت جزئیات برجت كى جاتی ہے۔ اورطر الھي كارتجز

كياجاتا بوليكن حب سلما تعليم شرفع كريتي بي تواس راه مين تكلا و دشوا ریان شیل تی ہیں۔ کہیں افلاس زنجریا بن جاتا ہے کہیں خاص خاص قوانین نگ راه ثابت ہوتے ہیں کبھی برا دران وظن کی ہمہ گیری اور تنگ نظری تعلیم می شکلات بیدا کرتی بح-اس میشکلا كے حل كرنے ير توجه كى جاتى ہوع نسريا كى تعليم كے ليے وظالف ما بھے جاتے ہیں۔ گور منت سے تعلیمیں اس بیاں ہم ہونجانے کے لئے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ برا دران وطن کی بے ہری پر افہار رنج وافسوس ہوتا ہے۔ مگران سبشکلات کے باوجود تعلیمی کام برا برطاری رئتا ہے۔ بیان تک کوئسلان تعلیم یا یا کرے کولاں اور کا بچوں سے بچلتے ہیں۔ اور کو زنٹ کی کچھ ملا زمتیں اُن کو

حب تعلیم اس عدی بہونج جاتی ہج تو مسلمان ایک قدم اور شرائے ، تعنی اب تعلیم نسوال کی ضرورت سامنے آتی ہجا ور مسلمانو کو خطرہ صدارت میں تبایا جاتا ہج کہ جب تک عور تیں تعلیم یافتہ نہ بہو کی خطرہ صدارت میں تبایا جاتا ہج کہ جب تک عور تیں تعلیم افتہ نہ بہو کی گیوں کہ تعلیم کی تعلیم و ترمیت معقول طریقہ سے ممکن نہ ہوگی ۔ کیوں کہ تعلیم ابتدا آغوش یا در سے شروع ہوتی ہج ۔ جند سال کی ہی تسلیل نے کے ابتدا آغوش یا در سے شروع ہوتی ہج ۔ جند سال کی ہی تسلیل نے کے بعد سالمان تعلیم نسواں کی ضرورت کا اعتراف کرتے ہیں ۔ کا نفر نس

یں ایک تنفی شعبہ قائم ہوتا ہے۔ اور ایک زنانہ اسکول کی بنیادری عاتی ہے۔

اس کے بعد الغ العمر مسلمانوں کی تعلیم کی ضرورت محسوری بر حیا نی اب چندسال سے کا نفرنس کے خطبۂ صدارت میں اس بر بخت کی جاتی ہے۔ اور پُورپ میں اس کے متعلق جو کھے ہور ہا ہواس كوبطورمت ال بيان كياجاً المح-إسى سلسان تسبينه مدارس قیام کا معاملہ ہوس کی ضرورت ثنت سے محبوس ہوری ہواس ما تھ ما تھ جبر ہے ومفت تعلیم کامٹ کھی زیر بحث آگیا ہجا وراس ضرورت يرخاص طرتقيس زور ديا جآناي ا ورحون كه حالات كى تبدیلی ا در برا در این دطن کی همه گیری ا در تنگ نظری کی وجیسے ملازمت كا دروازه ملمانوں كے لئے بند مور ہا ہو، اس لئے اب اُن کوصنعتی و تجارتی تعلیم کے طال کرنے کی ترغیب ہی وی جاتی ہو كيوں كەپەنظرە بىدا موگيا بح كەاگرسلمان صنعت وحرفت برمتوج ندمو توكب معاش كے زرخيز وس ايل سے محروم رہ جائينگے - علاوہ خطبهٔ صدارت کے یہ مایل مخلف تجاویز کی صورت میں میں مشہوتے منتے ہیں۔ غوض طالات کی تبدی اور زمانہ کی ترتی پزیر رفت ار نے بت سے جدید مائل پیدا کرفینے اس لیے وائرہ بحث والوہ

وسعت اختیار کرتاجا آئج-اس بنایر کا نفرلن کے صدر کا یہ زض بھیا ې که وه اينے خطبه ين کمانوں کی تام صروريات کا استقصاكيے اور أن كے متعلق فيد تدا برتائے خطيات عاليے كا لوس يب باتیں اجالی طور پر معلوم ہوجاتی ہیں اور یہ اندا زہ ہوتا ہو کہ گزشتہ جهل الدؤورين نطن م تعليم وطرنقير تعليم س كيا تبديليان بيدا بوئمي، اورملانون بران أقل بات كاكيا الزيرًا- اس سليمي مسلم یونی ورسٹی کی ترکی اور اس کے انجام کا بھی حال معلوم ہوتا ہو۔ غرض سیکڑوں علیمی سائل ہیں جن کی اجالی تا ریخ خطبات کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہواوروہ طربت کا ربھی معلوم ہوجا آہج جوبه حالت موجوده ملا نوں کے لئے مفید ہے۔ اگر آپ اِن خطبات كاغورس مُطالعه كريك توآب كومعلوم بوگا كرتعليم كے متعلق كننے جديد مايل بيدا بوسكة اور ماك كى سياسى واقصادى عالت من كما نون كي تعليم پركسيا زېر دست اثر دالا يو يينون آپ کوکسی د و سری کتاب ہے معلوم نیس ہوسکتیں لیذا اس میلو سے بھی خطبات کا مطالعہ سلمانوں کے لئے مفید و مودمند کج دم) یه خطبات درهیقت علی گرده ترکی کی آیخ کے جند اجزایا اواب يں اور الكيام صرورت كو بوراكرتے بيں - بنمتى سے على كرھ كور

کے متعلق کوئی متعلق کتاب اب تک بنیں تھی گئی لیکن آ ہستہ آ ہستہ اليي متعدد كتابي ورسائل ثنائع بوسط من كامطالع على كرطه تخرک کے متعلق صحیح معلومات ہم بنیونجا تا ہی۔ مثلاً سرسیدا نواب محسن الملك وغيره كے مضامين جو تهذيب الاخلاق ميں جيا كرتے ہے اب مقل كتاب كى صورت بي سائع ہو گئے ہيں ؟ اسى طى سرسيد نواب محن لملك اورشمل لعلاء مولانا تذير المحرك عام ليكورت مون حيب كئے۔ سرسيد كامكل سوائح عرى مولانا طالى كے قلم سے جیات جا و بد كے نام ہو اسی صدی کے اوائی میں شائع ہوگئی جس سے علی گڑھ کے کی کے ابتدائی طالات تفصیلاً معلوم ہوسکتے ہیں بھے 1918ء میں کا نفرن نے زاب وقار الملک کی محل لائف وقار جیات کے نام جھایی بی جس میں علی گڑھ تحرکے کے متعلق ٹرا ذخیرہ معلومات کا موج د ہے۔ ان سب کتا ہوں کے علاوہ سرسید اوا مجرالملک اور نواب وقا رالملك كے مكاتيب عي ت ئے ہوہے ہيں، جن من على كره تحرك كے متعلق مبت سے اہم و اقعات ملتے ہیں۔ يرب جيزي كالج كى تاريخ كے اجزا اور ابواب بي وراب خطباعيالي ے اس سلد کو بڑی مذک میل کردیا ہو۔ اگر کوئی شخیل ان سب

كتابون كائطالعه كرے توعلى كڑھ تخرك كے متعلق أس كو كافي عبو على موسكتا ہى - بكه ايك سليقه مند شخص ان سب چيزوں كومش نظر ركه كرعلى كرفه تحرك كى اكب ول حيث وفضل يخ مرتب كرمكما بو-جو کمی متی وہ خطبات نے پوری کردی غرض مختلف وجوہ سے یہ خطبات نهایت دل حیب وسبق آموزیس ا در حتبنا زمانه گزرتا جأمیگا إن كى قدر وقتيت برهتى جائمگى -يخطبات بجائے خود ول حب تھے ليكن سرصدر المبن كے مختصر حالات وتصا ويرك أن كوا ورزياده ولحيب نباديا ي- المي يون كه زياده زمانه نیس گزرا ہواس کئے کوسٹش کرے سے یہ طالات فراہم ہو گئے، ورنه حیدسال معبد لماش کرنے برخی م تھ نہ آتے ۔تصویروں کا منا تواور زیا دہ وشوارتھا۔ابھی ایک سال کی تلاش وخط وکتا بت کے بعد میالا وتصويري فراهم بهونُ بي - نواب صدريا رخياً بها در موللنا عاجى مخصب الرحمن خاصاحب شرواني آنريرى سكرترى يوتن كانفرنس نے اس مجموعہ كى ترتيب و تدوين كے ليئے جن صاحب كومنتخب كيا ان کی مؤوست میں کوئی کلام نسی ہوسکتا ۔ کیوں کہ مولوی ا نوا را حکمت زبیری مار مروی رجوان حالات وخطبات کے جامع ہیں) موجودہ صدی کے اوالی اے کا نفرنس سے والبتہیں۔اُکھوں نے زمانہ ور ازتک

زابحس الملک زاب وفارالملک صاحزاده افعاً با محرفان اور زاب صدریا رخبگ بها در کے ساتھ کانفرن کا کام کیا ہجا ورکانفر کے اور زواب صدریا رخبگ بها در کے ساتھ کانفرن کا کام کیا ہجا ورکانفر کے اجلا سوں کے اجلا سوں کے اختطام میں خاص صدلیا ہج ۔ اس کا ظامے وہ گویا کانفرن کی زندہ تاریخ ہیں ۔

گزشته عالس سال س حن قدر اصحاب کا نفرنس کے صدر ہوئے اُن یں سے بجز و وصاحبوں کے مولوی انوار اخرصاحبے سب کو دکھا ہو، اکرشے ماتا تیں کی ہیں اور اُن کی بیٹی سنی ہیں اور مبت سے لوگوں کے خطبها ك صدارت فود أن كى زبان ك كنے بي - بہت سے بزرگ اليم میں جن کے حال تِ زندگی دیکھنے کا اُن کو خاص توقع مل ہے۔ان حالات کے كاظے اس كام كے يئے اُن سے زيادہ موزوں كون ہوسكتاتھا؟ اورشايد ا ب على گڑھ ميں اور كوئى شخص ايبا موجو دھى نئيں جو ايك رُبع صدى سوكانظرن ے متعلق علق رکھتا ہو ، جس نے کا نفرنس کے اتنے اجلاس دیکھے ہوں اور كانفرنس كے مقاصد كے سلسايس بندوستان كے قرمبًا برصوبه كا بزاروں ميل غركيا بو-

چنانچ عبی توقع علی مولوی افرار ائج مصاحب اس خدمت کونهایت دلیجی بین توقع علی مولوی افرار ائج مصاحب اس خدمت کونهایت دلیجی اور ذوق کے ساتھ انجام دیا۔ حالات کے سلسلہ میں بہت سی جزیر انحوں سے ایسی تھی ہیں جن کے وہ جنیم دید را دی ہیں۔ یہ د اقعات ہم کو انحوں سے ایسی تھی ہیں جن کے وہ جنیم دید را دی ہیں۔ یہ د اقعات ہم کو

صرف أن بى سے معلوم ہوسکتے تھے۔اب جشخض آیندہ علی گڑھ تحرک کی آیخ مرتب کرنا چاہے اس کے لئے مولوی انوار احمرصاحب کی یا کتاب بہت مفیدوکا رآمہ ہواورعام ناظرین کے لئے بھی جو توی ترکات سے کھے عى تعلق ركھتے ہيں نمايت ول حيث ابت ہوگ، اور حُن قبول عال كرے گئ أميد مح كه كا نفرن كى جالىيوي سال گره د اجلاس) كے موقع ير رجوامال مراس مي مي اس كتاب كاتبالع بونا ول حيى كا باعث بوگا- اور مراس كا جاليسوا ن طبيصدارت كانفرنس كى تاريخ كويختا ويا كل كرد كار محراکرام الشرخان ندل وی مناه جان پرری على گريد

٢٠ رئي علواء

### سِ والله المُحْمِن المَّحْمُن المَّحْمُمُ

### وساجهٔ علاوم وساجهٔ علاوم نوست معام اوراق با

الحدیثہ علیٰ احسانہ "خطباتِ عالیہ" کی ہیں جلد دا زاجلاس اوّل منعقدہ علی گڑھ آاجلاس کے بہتم منعقدہ ڈوھاکہ) وسمبر علیہ انجے اخیر مفتہ میں شائع ہوگئی۔ باتی رہے بس برس کے خطبے اور مبر صدر اجلاس کی زندگی کے اہم پیلوا وران کے فوٹو، وہ اب دس دس برس کی دوجلہ وں میں منظرعام برہیں۔

یا و بهرگاجب اس محلس کا نفرنس کی بنیا دیٹری تو وه زمانه مسلمانوں کی داغی و شور استحاط کا اخرباب تھا لیکن جب شنیت اتبی کسی کا م کا ارا وه کرلیتی ہج تو و ہی اس کو اسب بھی پیدا کر و بتی ہج ۔ جنا بخ حب اس کو منظور مہوا کہ بند وستمان کے مسلمان بھرنے سے مسلم وعمل کی زندگی میں اُ بھری اور شایستہ قو موں کے ببلو بہ بیلو کھڑے ہوئے کی طاقت بیدا کریں تو اس قوت کی رائے اور اس کا حبم کا نفرنس کی سنل وصورت میں ظامر مواجب نے سرے سے برگ و بارب یو ایک ۔ اخوت علمی اظلامی کا بُر اناسبق یا د د لایا 'قومی ہمر د دی گی آ وا زکا نوں میں بیر نجائی ' نا موز طلب بول

رہا یوں مجور قوم کے ڈواکٹروں )نے قوم کے امراض کی سخص کرکے حبم قوی کے ہر كم زورصه كوطاقت بيونيان كوشش كي نطرت كاقاعده بوكه اس عالم خاكي سرشے کی اتبداسا دہ طریقے سے ہوتی ہجس می طرح طرح کی نیزنگیوں ور تقلونوں کا فلور تبديج اورضرورت كے مُطابق ہوتا ہو كانفرنس كے ابتدائي و ورس خطبات صدارت اسی ثنان سا د کی کا میلو گئے ہوئے ہیں مگرجوں جوں زمانہ آگے بڑھنا گیا ہو ضروروں کی فرا وانی اورحالات کے انقلاب کے ساتھ خیالات کی وسعت بھی ہمدگیری اختیار كرتى جاتى ہے۔ جنانچہ دوسرى اور تىرى طبدوں کے خطبے اُن تام ضروريات يرهادى مين جو آج علم وفن كے اسم سأل نے ہوئے ہيں۔ مناع سے جوجونظرا بے علی مارے سامنے لائے گئے ہیں اگرقوم جنیت جو ان کوسٹ نظر رکھتی توستائیں برس گزرجانے کے بعد تمام علمی تغبوں میں جو بارد رجہ ہارا ہوتا اس سے کے اکار ہوسکتا ہو۔ شگا اس وقت عام طورے مسلما نوں کی قصاد حالت برخاص طور بر بحث بورسي بو-ان كي سيت حالي أن كي اقتصادي اورتجارتي تنزل كى خرابى كا باعث قرار دى جاتى بور دوسرى طرف صنعتى وحرفتى تعليم كافقدان مرض كا براسب بيان كياجاً اسي- ايك يرز ورصدا ا وقاب الاي كي نظمي كي متعليظتي ى اورا و قات كى تنظيم يرشور بلند بوتا يح- ايك برامئله وقت على الاولا د كا بحرج قوم کے تمدّ نی اور معاشرتی ستون کو کھو کھلاکئے دیا ہوا ورس بڑل نہونے سے مکانوں کی روزی کا تھیکرا جوزین کی صورت میں بھا تھجا رہ گیا ہو، وہ ان کی غفلتا وثیش برستی کی برولت روز بروزان کے ہات سے کلا خلاجار ہے کی منے مزید ا زخروارے یہ وہ چندام مال بي جوچاروں طرف بهارى بحث وفكر كے جولائكا ه نظراتے بي وكركے

یہ بھی نظری کہ جو خیالات اب طشت زیام ہیں ان پر افسائے ہے ہرا ہرا در لگا ہا رہے کہتے وہم کو اس کی ان کم زور یوں پر توجہ ولائی گئی ہو گرکتے اصحاب سے ہیں جنوں زاس مقیقت پر توجہ کی اورجو کہا گیا اُس کو اُخوں نے بڑھا اورجو لکھا گیا اُس کو اُخوں نے بڑھا اور جو لکھا گیا اُس کو اُخوں نے بڑھا اور علی کرنے بر جمہت کا قدم بڑ ہایا ۔ تجویزی تحرکیس رز ولیوشن نظر اسے ہیں لکی کا نفود ہو ۔ اس مجرعہ کا مطالعہ ہماری عام ضروریات تو می پرھاوی ہوا دراس ترتیب کی ہی غوش کو کہ تو م عملا ان خیالات سے استفادہ حال کرے ۔

اكي فاص بات بها رسے طالبان علم كے لئے اس مجوعه ميں ان بزركوں كى سير كامطالعه بوج ان اوراق كالماشيم نورا فزا أوردل كثاباب بي - بيي وه نور بوص كارسني مي هم ايني دماغي ظلمت كدس كومنوركر سكتے بي به شرطبكه يم كواپني حالت كافتيقي طور ارسا ہو، دنیائے علی کی ہم کس مزل میں ہیں اس برغور کرنے کی ہم کوصلاحیت ہو۔ لوگ تتی ہی را دراکشنجیده صحبتون میاس کاجرها بهارتهای که انگه زماندمین نیائے اسلام نے جیے جيدعا لم الركزيده الم فن ورصاحب كمال صناع بيداكية اورجن كا ذكراب ارتخوري باتى رە گيام ابلى صاحب فن صاحب فلاق طام محاس وكمالات بيدا بونے محالا ے ہیں اِن کے نزدیک گویا اسلامی خرو برکات کا زمانہ گزرگیا اور سلمانوں کے لئے الی ا دی دنیا می ترقی کرنے کی کوئی گنجائی با تی نیس رہی ۔ اسلامی سطنت کے زیرے یہ ترقی ہو کی گئی اب اس کے نہ رہنے سے علی افلاقی اوی ترقیوں کا عال ہو المعلوم ا بے شبعہ انعامات المی میں ہے کسی قوم کی آزادی سے بڑی نفت دراس کی این عکو سب برااحان الهی م یکن موجوده زماندا ورموجوده ماحول کے اندراک بی تعنم کی ب مؤامی اخراسی مک می غیر قوم کی حکم رانی اور زیر قیا دت دو سرے ابنائے وطن مؤامی اخراسی مل می غیر قوم کی حکم رانی اور زیر قیا دت دو سرے ابنائے وطن

نیں کہ رم ووں کے لئے نقبِ قدم جھوڑگئے ہیں۔ نواب محکواسی فی طال کے حالات میں اشاد کے اوب واحرام کا واقعہ دکھوجو کل کک بحثیت آخریری سکرٹری مدرسة العلوم علی گڑھام قومی خدمت میں صرو نظراتے تھے اغیں حالات میں لینے نامور بائے دوست وریار کی عزت واحرام کا واقعہ میں کھی کم بین آموز انہیں۔ آج نہ یار ہیں اور نہ یاریاں اُستادی شاگردی کے تعلقات کا رکھ

مولومی شمت لید! بدرہ برس کی عربی فارسی عربی کے فائع اتصل طلبہ
میں نتمار ہوتے ہیں، بندرہ برس کے بعد با وجود آگریزی تعلیم سے نفرت کے محفر قوع عجبیت
کی نبایر آگریزی کا شوق کرتے ہیں اور بی اے ایم اے کہ کے امتحانات آنرز کے گئے
ہیم بیس کرتے ہے جاتے ہیں شوق کا مطالعہ کرنا ہو تو سبی سے گور کھیور تک کے سفراو
گاڑی کا داقع بھی کچھ کم ہمت افزانیس۔

 یہ وہ نقوش ہیں جواس احول ہی گرے اور نظر فریب عالم ہوئے۔
مسرا عامال مہارا جوسر محرعی محرفاں شہزادگی ہیں ہے بڑھے لیکن و خلی فی عین دعشرت کے فلوت کدوں میں مجی ہمشہ دمساز رہی ۔ ہمایے نوجوان طبیری فرض ہو کو ان سانچوں پر نظر کھیں جن ہی ڈھلنے سے سیرت بین نجی گئی خیالات میں سعت بیدا ہو کر قوم کی دماغی شفتی کی مظاہرہ ہو ایچ۔ وہ بیکول بن کراس مک کے دیگر قابل فراد کے مقابلہ میں لیے علی اضلاقی مادی وقار کو قام کر کھا کہ توازن قوت برابر کھنے کی سرگرم کوشش کریں ہیں تب ہم کو منطبات عالیہ سے متا ہے۔

زنده قوموں کے امورخطیب جابی قوموں کو کسی قسم کی اصلاح کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو بُر خدبات ور بُرجوصله اقوام ان کے ایک ایک لفظ کو نہ محض سنتی یا دبھتی ہیں بلکہ سراطاعت حیکا کر ساری کی ساری قومیں کا میبا ہے ابوں کی تاش میں کل ٹرتی ہیں بتیجہ میں وہ منز انصفو

ترون کا افعانہ ہے۔ اسی زمانہ میں کمانان مندوشان کے علاوہ بیرون بندگی اسلامی نیامی انقلابعظيم موا - خودمند مسالعليئ سياسي اقتصادي حالات كاطاس كيه كالجه موكيا خيالا قدميا ورجديده كے مبروں كى اسى پاك صورتيل ورجيتين يكھنے ميں اس جواب خواف خيال ہوتی جاتی ہیں۔ اسی کے طفیل میں مطبوں کی مہاکا مدارائیاں سامنے سے گزریں جن جویث ولوك، اور دل كُ أُمنكين م قدم ير موجود في -اسى ببالنے عمر كا كا فى صد ماك (اوربیرون مک) کے دُوردر ازمقامات کی گردش میں سبر موا-قوم کے تمدّن معاشرت كے مختف نولے نظروں سے گزائے ان كى اخلاقى على مرسى حالت كے سميں ديھے، الى كار و بارى منڈيوں ميں مجي گزر ہوا ، جهالت ، فلاکتا در بے سرصا ، في کی منزلوں ميں مجي مفر لكائى، غرض النين جوه واسبابى نباير نه كه تاييخ كارى وروقائع زيسى كي حتيت ويحيى بهالی با توں سُنے سائے حالات کی بنا پر حند سادہ اور سفید کا غذکے تختوں کو ساہ کرلے ك ناكام كوشش كى يوا اگرد قت نے ساتھ دیا اور زمانہ نے ساز گارى كى توكيا عجب كم "تصویر حیات کی صورت می نقش ندیر بو کر منظرعام بر اجائے ۔

من نقشے ست کرنایا دیا ند كہ متى رائى بسينم قبائے

> خاکستل سرایاگنگار انواراخر (مارمردی)



شمس العلماء مولانا خواجه الطاف حسين "حالى ، صدر اجلاس بست و بكم ( كراچى سنه ١٩٠٧ ع)



منعقده كراچى يخنون

شمل العلما خواج الطاق بسين دحالى مدرا جلاس كانفرنس

### مالات صدر

سات سوبرس سے پانی بت میں قبیلہ انصار کی ایک شاخ آباد جائی آئی ہے جس کے مورت آبی خواجہ لک علی سلطان غیاف الدین لین کے عمد میں وار و مهندوستان ہوئے تھے سلطان زمان نے خواجہ کے شرافت نفس کا بورا بورا احترام کرکے برگنہ پانی بت میں عمد ہا ورسیروال و بیات بطور مدومعاش عنایت کرکے پانی بیت کے منصب تصنا و تولیت مزارات المرکے اعزاز اللہ میں جونواح یانی بیت میں شیخ کوعنا بیت کرئے تھے۔

كلام عبيد حفظ كرنے كے بعد سيد جعفر على سے جوا كي مشهو رفارسى داں ميا بخى تھے أخول نے فارسى كى ابتدائى كتابيل بريش مي - بيرعربي كاشوق مواتو مجتمدها جي ابراميم سين انصارى سے صرف و بخو پڑھی۔ اسی ز ما نہ میں سترہ برسس کی عمرس بھائی اور بین کے اصرا رہے شاہ ی كرف يرمجبور ميوك اوريره الكهناجيوف كيا كهروالول كى خوامش لقى كداب يركبيس نوكرى ري بجائے اس کے کہ یہ نوکری تلاش کرتے گھروالوں سے جیب کرسیدھے و تی بینچے اور مولوی نوازش علی کے سامنے زانومے اوب تہ کرکے پارسنے میں مصروت ہوگئے مولوی نوازمش علی مشهو واغطا وربهترين معلم تھے ڈیٹرھ برس تک دتی میں تیام رہا اوراس عصد میں صرف و تخو ا و منطق کی کتا یوں کا مولو ی صاحب مدکورسے ورس لیا - ان د نول دمل کا لیج بڑی رونق برتھا ليكن مولانا في اس كالج سے كھم شفاده عال نبيل كيا چانچه وه خودا ني سركز شت نوشته مؤد مِن تحرمهِ فرماتے ہیں "جس سوسایٹی میں میں نے نشو و نمایا ٹی گئی وہل علم صرف عربی اور فارسی زبان مين منحصر محجها عاتا تقا انگريزي تعليم كاخاص كرفصيه يا في ت ميں اول تو كهيں و كرشنے ميں نبين اتا نظا وراگراس كى نسبت لوگون كالجه خيال نقا توصرت اس قدر كەسر كارى نوكرى كا ایک وربعہ ہے نہ ہے کہ اس سے کوئی علم طال ہوتا ہے بلکہ برخلات اس کے انگریزی مرسو كوبهاك علماد فيكف كنت تصورتي بينجاج مرسين مجه كوشف روزرمنا يرا وبال سب مدرس ا ورطلبه كالج كتعليم إفتو ل كومحض جامل بمحقة تنصف عوض كبهي عبول كريمي الكريزي تعليم كاخيال ول میں مذکر رہا تھا۔ ویرمدیرس دلی میں رہا ہواا س عرصہ میں کبھی کالج کو حاکراتھ سے ویکھا تک تہیں اور نه ان لوگوں سے کبھی جاکر ملنے کا آنفاق ہوا جواس وقت کا لج میں تعلیم پاتے تھے جیسے مولوی ذكاء الله مولوى تدبيا حدمولوى محمسين أزادا ورمولوى منياء الدين وغيره وغيرة-منوزس أتعليم يخيذ مذم وفيا يا تفاكه اعزه في صفحه عيس بهرآن كويا في ت والسطيقيم بجبور کیا میں کے بعد سے آبویس متلع مصار کی کلکٹری میں وہ کسی آیا می پر مقرر ہو گئے اس تقرر كو تجيري دن كرسے تھے كرمشاع كافتندا تھا اورفتند بغاوت نے ہندوسنان كوتدوبالا كن شروع محروبا مصارسے إنگريزي عملداري جاتی رہي تھي خواجه حال حصارسے وطن پينجے اور پير عاربرس مك كمين بالبنين فحك اس زماني برطف كاشوق بوراً بحراا ورياني بت محمشيو بطلا مولوی عبدالرجن مولوی محب الشرمولوی صفدرعلی و غیره سے علوم منطق ، فلسفه ، حدیث ، تیسیر كے درس ليتے رہے انفاق سے جب ان كے اسا تذه فن ميں سے كوئى يانى بت بين مروتا تقا

تومطالع کمتب سے اپنی استعداد بڑھاتے دہتے تھے ادب کی گابیں لغت اور شرح کی مدوسے دیکھتے تھے اور مو وقت اور موقع مل عقا وہ اسی شوق اور اسی فکر میں بسبر موتا تھا۔ بانی بت کے علا وہ ان کی تعلیم کا کا فی زمانہ وہا کے خیام میں گزرا کوار باب کملل کے کھانط سے ان وہ دہی بریاد ہو یکی تھی تاہم کاروان گزشتہ کے ابھی نقتی قدم باتی تھے ملی نے اُس ڈ گریج یا کر رنزن سبتی کو طے کرنے کی کوشش کی ۔ جب وہ دہلی میں طالب علم تھے اُتھوں نے نوا بسم رزا نوٹ ہالمعروف برغالب کو قلوم علی کے دنوان عام کھالب مشاعرہ میں غزلیس پڑھتے وہ کھیا اور ان کے کلام کوان کی تربان سے سُناتھا غالب کے اُر دواور فارسی کے اکثر اشعار کے معنی جو ان کی تربان سے سُناتھا غالب کے اُر دواور فارسی کے اکثر اشعار کے معنی جو ان کی تبھورسے بالا تر تھے خود غالب سے پہنچے کران کے حل کروشش کی تھی فصائد غالب کے چندا سباق خود مرز انے عالی کو بڑھا کے تھے۔

مولانا عالی تنجفتے ہیں ان کی ( نالب ) عاوت تھی کہ وہ اپنے ملنے والوں کو اکثر فکرشعر کرنے سے منع کیا کرتے تھے گرس نے جو ایک آد ھنول اُردویا فارسی کی تھے کران کو دکھا لگ تو اُنھوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر حمد میں کہ فکر شعر کی صلاح نئیں دیا کرتالیکن تھاری نسبت میرا یہ خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گئے توانی طبیعت برسمنت فلم کروگے۔

فاع ی إن ی فطرت میں واضی تنی سوسائٹی کے ترفی بالس شاعرہ کی شرکت نے جد ہا ت فطرت کو جنبش نے کر آبھا رااس وفت ان کی عربی برس کی تھی کہ غدر کے بعد معاش کی تلاش میں پھرولی آئے آتے ہی نواب مصطفے خال شیفتہ رئیس ولی وقعلقہ دارجہانگیرا ہاوسے ان کی ملاقات ہوگئی اور سیل مصاحبت نواب صاحب کی سرکار سے تعلق پیدا ہوگیا جوسات آٹھ ہرس تک قایم رہ ۔ نواب مصطفے خال ہو تی ان اور فاہلیت کے جامع صفات رئیس ہونے کے علاوہ بندیا سے اللہ ا صوفی باصفا ، عا بدو زا ہرا ورابسے نامی شاعر تھے کہ غالب تک کو بیرا رزور مہتی تھی کہ وہ ان کے کلام

کی داو دیں ایک موقع پر کہتے ہیں۔ مے

فالب برفن گفتگو ناز و برین ارزش کدا منوشت در دیوان غز آلمصطفے خال خوش می مساح میں میں اور نواب شیفت کی مصاحب نے نہ صرف ان کے جذبات شاعری کومتوک کرکے جانگیر آبا و کے قیام اور نواب شیفت کی مصاحب نے دوباں بینج جانے سے نواب صاحب کا ذوتی شاع<sup>ی</sup> شعرگوئی کی طون پورے طورے مائل کر دیا بلکہ ان کے وہاں بینج جانے سے نواب صاحب کا ذوتی شاع<sup>ی</sup> جو مرت سے افسر دہ ہور ہاتھا تا ترہ ہوگیا مولانا حالی کہتے ہیں کہ" جمانگیر آبا وسے میں اینا کلام و تی مراب صاحب کی اصلاح دیا دہ ترفواب صاحب کی اصلاح دیا دہ ترفواب

مصطفے خال کی مجمت اور نداق سخن سے وابستہ ہے جومبالغہ کونا بینند کرتے تھے اور حقائق و واقعا کے بیان میں تطف بیدا کرنا اور سیدھی سادی سچی باتوں کو محض میں بیان سے دل فرمینیا نااسی کومنتها کم كال شاءى بيجھتے تھے"۔

جمانكيرآبادكے قيام كاتعلى نواب صاحب كى زندگى بعرفايم راج والد ثاع سے شرق بوكر شاع

يعدانال لا بورس ينجاب كورمنت كيك ويوس أعفون في توكري كى - كام يه تفاكمن كتابوك ترجے اگریزی سے اُردومیں ہوں یہ اُن کی عبارت درست کریں تقریبًا چار برس تک اس غدمت ہم مامور سبے جس کی وجہ ہے انگریزی لٹر بحرنے ان کی طبیعت پر اضاص ذوق اور اثر پیداکیا مجا زمح حفیقت کی طرب طبیعت ماکن ہوگئی فارسی شاعری ا درمشر تی مبالغہ کی وقعت ول سے جاتی رہی۔ و أغول في اليسي زمانه مين المحمد كمولي على حب قوم مين بحت، افلاس ، مايوسي اورجيل كى موائيں چلنا شرفع موكى تھيں فديم نهذيب وشاكتكى كے جو نشان نظراً تے تھے وہ بھى رب الب تھے محومت و تروت قوم سے كناره كرمكى تھى-عام جبالت، رسومات نابسنديده اور عالم كير توبهات مبتذل اخلاق نے باری قوم کو حکور کھا تھا ان حالات روح فرسائی وجہسے حقیقت ٹیناکر طبیعت کے اندر ہی اندر سوز وگداز کا جو کھوڑا کی را تھا تھوڑا زما نہ گزرنے کے بعد بالآخر شاعری کی لے میں پھوٹا اور ایسا ٹاسور بن کر بهاجو آخرزندگی تک رسنے سے مذتھا۔ چنا پخدخو و فرماتے ہیں سينه كوبي بين كي حبيب تك كدوم مين حراح الم الم الم الم مراح الم الم مراح الم الم مراح الم الم مراح الم اس زماندیس سرستیداحدخاں مرحوم سے ان کی ملاقات ہوئی سرسید نے سلمانوں کے اسباب زوال پرنظم تعضنی ان سے زمایش کی اس فرمایش نے اُس آگ کومشتعل کردیا جواندر بى اندرشك ربى تفى قديم طرزكى شاعرى سے ان كا دل افسرد ، بوچكا تفاطرز نوكى صورت بس قومى مصيبيت كى أو سوزال "مسكس عالى" كى تسكل ميں دُھواں بن كر نكلى جى نے نيم جان اور بے حس قلوب کو جو نکا ویا۔

سرسيد كوخب أعنون نے مسدس كى كچير علدي بطور بدينجيس تو أعنوں نے رسيدا و ر شریه کاخط انکھا جی کے چند فقرے اور جملے ایسے ہیں جن کا بیان قلم نبد کر نااس کئے ضروری ہے كد كواب يه وا قعالت براني كها نيال بي بيرهي اس مزك كدانى سے كرجب اورم وقت بھي وبران عاتى بے يامزه اوركيف في عالى ب- سرمبید تکھتے ہیں: جس وقت کتاب ہاتھ میں آئی حب تک ختم مذہبوئی ہات سے نہ حجبو ٹی اور حب ختم ہوئی توانسو ہوا کہ کیون ختم ہوگئی۔

دوسرے جے میں کتے ہیں۔

میری نبست جوا ثارہ اس نظم میں ہے اس کا شکر کرتا ہوں اور آپ کی مجت کا اثر سجھتا ہوں اگر برانی شاعری کی کچھ ہواس میں یا ئی جاتی ہے توصرت ان ہی الفاظ میں ہے جن میں میری طرت اثارہ ہے ، بے شک میں اس کا محرک ہوا اور اس کو میں اپنے آن اعمال صنہ میں سے بچھتا ہوں کہ جفیا ہوں کہ جفیا ہوں کہ جفیا ہوں کہ جفیا ہوں گر جفیا ہوں اور کھیے گا کہ توکیا لا یا تو میں کہوں گا کہ توائی سے مسدس تھوالا یا ہوں اور کھیے ہیں "
خدا آپ کو جز ائے خیر ہے اور توم کو اس سے فائدہ بخشے ، مبحدوں کے اماموں کو چاہئے کہ نمازوں میں اور خطبوں میں اسی کے بند میڑھا کریں۔

تيسر على من ارقام فرمات من

ای کے اس خیال کا کہ خی تصنیق مرست العلوم کو ویاجا ہے اور رحبٹری کراوی جا وہے۔
دل سے شکراد اکرتا ہوں ، گرمی نہیں جا ہتا کہ اس مسدس کو جو توم کے عال کا آئینہ اور ان کے آئم
کام نیمہ ہے کسی فید سے مقید کیاجا وہ جسس متبدر وہ مشہور ہوا ور لڑکے ڈنڈوں ہو
گاتے ہویں اور رنڈیاں مجلسوں میں طبلے ساز گھی پر گاویں ، قوال در کا ہوں میں گاویں ، حال
لانے والے اس سے حال ہر حال لاویں اسی قدر مجم کو تریا وہ خوشی ہوگا۔

ميراول تويابتا ہے كرونى ميں ايك ملس كرون ميں تمام اشرات بول اوردنديال

يكوا وُل - مروه ريريان مسدس كاتي بون-

بنا ہرخ تصر لیکن اس بڑی تصنیف کی تعربین جس اختصار کے ساتھ اس زمانہ کے مصافح الم سرسید نے کی ہے، کیا بڑھے سے بڑا قا درالکلام، منٹی، انشا پر داز اور خطیب اس سے زیادہ اور تقیقی صنعت کے لحاظ سے بجاطور پر موزوں اور نصیح و بلیغ الغاظ استعمال کرسکہا ہے، ایک سچا اثر تفا ایک واقعی وجدان نفا، ایک قلبی کیفییت تھی جو دل سے اُٹھی اور دل ہی بین اُٹر کئی۔ گڑشتہ صدی کے بڑے سے بڑے عالم اور فاضل کی کسی تصنیف کو یہ قبول عام اب تک حاصل نہیں ہوا ج سمدی کے بڑے سے بڑے عالم اور فاضل کی کسی تصنیف کو یہ قبول عام اب تک حاصل نہیں ہوا ج سمدی کے بڑے سے بڑے عاصل کیا مختلف ایڈیشن او حربیقے اور لا کھوں کی تعد او میں اور بالخصوص نے اس نظم کے علا وہ بہت سی دل شیں اور بڑوا ڈرنظیں قومی مجال کے لئے کھیں اور بالخصوص ال انڈیاملم ایوکیشنل کا نفرنس کے اجلاسوں میں بڑھی کئیں جو اپنے اثر، اسلوب بیان اور حقائق ومعرفت كے طختلف بيلو وں يرواروات ما ليدكوبيان كرتے بوے لوكوں كے قلوب يرحيرت أكيزا ثريداكرتي بين ده ندصرت ايك باكمال شاع بصح جواينے كمال فصاحت وبلا غنت اور فطري شاعری کی تباہرلوگوں کے دلوں کوگرمائے تھے بلکہ وہ خوش مقال نا ٹربھی تھے ان کاتمام سرایا ہن علىٰ يكى اور بمدردى كى تصويرتھا-ان كى نظم ونثر كيا برلحاظ اپنے الفاظ كے اور كيا براغتيال ني معنوی خوبیوں کے بلات بیٹرا ترا ور مرحکمت بھی جاتی تھی اور مجھی جاتی ہے ایک سوانخ نگار ك يثيت سے بھى ان كى موشكا فيال اور تحقيق و تدفيق كا درجه بہت او نجا نظراً تا ہے اس سلسلہ میں جیات سعدی، جات جاوید ،عرصه ورازتک قابل مطالعه رہیں گی ان کی شهور عالم شاعری اور حکمت آموز کلام نے ان کی زندگی میں لا کھوں ژبا توں نے ان کوشک پیرٹنداورسعدی، كے خطاب سے نخاطب كيا يك الماء من أخفوں نے سب سے بہلے كتاب ترياق مرم ايك بيلوكر يور کی کتاب کے جواب میں بھی تھی دوسری کتاب عور توں کی تعلیم کے لئے قصتہ کے بیرا یہ میں موسوم بہ مجالس النا رائھی جس پر کرنا لا کٹے ایج کیشنل وربار مقام دہی میں لارڈ نا رتھ بوک کے بات سے مولا نا کو چارسور ویمیه کا انعام دلوایا تھا۔جو او دھا دینجاب کے مدارس نسواں میں مرتوں جاری ہے۔ ان كى بعض تصانيف كے فالب ترجمہ كے در بعيہ سے مختلف زبانوں ميں وها لے كئے وہ زبروست مصنف زبروست شاع زبروست زبال دان اورعالم وفاصل بهونے كےعلاده سير اورا فلاق کے لیا ظ سے سرایا یکی اور بنی نوع انسان کے لئے ہمدر دی اور برکت کا نمونہ تھے۔ آج ہماری یونیورسٹیاں کمیں برسوں میں جا کرتعلیم و ترمیت کاجومفید نتیجہ پیدا کرتی ہیں اُن کی جید روزہ ملاقات اور ہم تنینی مک سیحے الفطات آدمی کو آدمی بنانے کے لیے کانی تھی۔

اس عابر (افرار احمد) ترتیب کننده اوران بذا کونوسش بختی سے بین مرتبه ایساموقع ملا میکی اس عابر (افرار احمد) ترتیب کننده اوران بذا کونوسش بختی سے بین مرتبه ایساموقع ملا میکی که اس محترم اور تعیسری بار انکھناؤ کے تیا ا

ين مزالے يكائے۔

 بیٹھے ہیں سامنے مٹی کی چھو گئی سی انگیٹھی سائٹ رہی ہے حقہ لکا ہواہے میں یاس بیٹھا ہوں سے
مولوی خواجہ ہوا وحسین صاحب ہیں۔ اسے اسٹنٹ انسیکٹر سرختہ تعلیم بنجاب جو مولانا کے
چھوٹے صاجرائے ہیں نشرلف فراہیں اسے میں مولانا نے نوکر کا نام کے کر آواز دی آتھا
سے وہ نہ بولا غیر جامز تھا مولانا دو آوازیں ہے کر خاموش ہورہ ۔ خواجہ حاجب نے باوب
دریافت کیا گیا رفتا و ہے ہواب میں فرمایا چوکی پر جاتے، یہ سن کرخوا جہ حاجب نے سائح
سے حقہ آٹھا کر یا خانہ ہیں رکھا پھرلوٹے میں بانی بھرا وہ بہنچا یا دونوں چیزیں رکھ کراطلاع کی کہ بانی
بنا رہے مولانا آٹھے اور داخل بہت الخلاہوئے چونکہ دائمی قبض کی وجہ سے چوکی پر حقہ بنے کی عاب
بنا رہے مولانا آٹھے اور داخل بہت الخلاہو سے چونکہ دائمی قبض کی وجہ سے چوکی ہو تھے ہی عاب
بودانفراغ جب حقہ اپنی جگہ پر اور آفتا ہو اپنی جگہ پر ہینچا و یا اس کے معداسی طرح سے اپنی جگہ پر
بولکی تھی معمول کے خلاف دیوں اور آفتا ہو اپنی جگہ پر ہینچا و یا اس کے معداسی طرح سے اپنی جگہ پر
اگر بیٹھر کئے ہیں چرت ذرہ و اس حالت کو دیکھ رہا تھا خواجہ صاحب کی ل چانو کی ڈاڑھی ہی ۔ اے
اگر بیٹھر گئے ہیں چرت ذرہ و اس حالت کو دیکھ رہا تھا خواجہ صاحب کی ل چانو کی ڈاڑھی ہی ۔ اے
سعادت واقبال مندی کے ان جو اہر با بروں سے اب تو ہماری یو نیورسٹیوں کے ایوان
سعادت واقبال مندی کے ان جو اہر با بروں سے اب تو ہماری یو نیورسٹیوں کے ایوان
وقعہ ورہنی منالی بڑے ہیں اون کی آبا دی ہو تو کسے ہو۔

عالی غریب اوی تھے مشاہ ہوں ہوائی اور اس موقع پر سرسید نے واجہ ما کا تعارف والمجام ہیں۔ اور مارا دالمہام ہیں۔ اور اس موقع پر سرسید نے واجہ حالی کا تعارف نوا مجبی کے دولا میں موقع پر سرسید نے واجہ حالی کا تعارف نوا مجبی سے ہیں مرسید کے خواجہ حالی کا تعارف نوا مجبی سے مقرر ہوگیا تھا۔ چونکہ ان کی طبیعت حرص وہوس سے بالا تر تھی او ھر وظیفہ ہوا اُ وھر وہ طازت کے خیال سے بے تباز تھے چنا پنی وہی اسکول کی مدرسی سے وظیفہ یاب ہو کر نوراً قطع تعلق کرلیا۔ کے خیال سے بے تباز تھے چنا پنی وہی اسکول کی مدرسی سے وظیفہ یاب ہو کر نوراً قطع تعلق کرلیا۔ اب ان کی عمر کا گراں ما پر حصد بہ فرافت تمام تصنیف و مالیف اور مطالعہ کتب میں بسر ہونے لگا۔ باوصف عدم فالن البالی کے وہ نمایت فیاض طبیعت، مہاں نواز ، و وسروں کی تکلیف کو وہ کی کر اور سے اپنی اور میں انداو کے لئے کثارہ وہ ہوتا تھا اُنھوں نے نشروع سے اپنے خاندان کے لڑا کوں کی تعلیم و تربیت کی طوف تو حبہ کی جنھول نے ملام اُنھوں نے نشروع سے اپنے خاندان کے لڑا کوں کی تعلیم و تربیت کی طوف تو حبہ کی جنھول نے ملام خواجہ نمارہ کے ساتھ حاصل کیا اور جن تعلیم و تربیت کے تمرخوا جہ بجاوجیوں ہی ۔ لے جو اجر غلام اُنھویں بی اے خواجہ نصد فی جو بیت و دارت مند نہ ہوئے وہ مدرست العلوم کے قدیم ٹرسٹی تھے بوجہ و والت مند نہ ہوئے کے وہ بڑے میں ما عمل ہوئے وہ مدرست العلوم کے قدیم ٹرسٹی تھے بوجہ و والت مند نہ ہوئے کے وہ بڑے میں ما عمل ہوئے وہ مدرست العلوم کے قدیم ٹرسٹی تھے بوجہ و والت مند نہ ہوئے کے وہ بڑے

چندوں سے کالج کی مدونہیں کرسکتے تھے تاہم اُن سے بن پڑتا تھا دامے درمے ہرموقع پر آمادہ ہ رہتے تھے۔ رہی قدمے اور سخنے کی مداو تو اس لحاظ سے بھی ان کی فدمات تو می سنعنی عن البیان بیں اُنھوں نے اپنے بہترین خصائل اور افلاتی پر تو سے اپنی زبر وست شاعری سے اپنی بین بین اُنھوں نے اپنی بینی سے تو م کے خیالات کی اصلاح کی اس بیں قو می فدمت کا صحیح طور براحیاس بیدا کرنے کی ایسی کوشش بلیغ کی جس کی قدر دقیمیت کا اندازہ نہیں کیا جاسک وہ حدورہ کے مقبول عام مصنف تھے ان کی گابیں ہاتوں ہات بکتی تھیں لیکن اُنھوں نے باوجو وضرورت مند ہونے کے کہمی تالیف تو مینیف کو این وریع محاش نہ بایا ان کی تصانیف وقت عام رہیں جسنے جا باچھا یا اور ہزار ہاکا نفع حاصل کی بیض نصانیف کاحتی تصنیف مدرست العلوم کے حق میں اور دیگر تو می ورس گا ہوں کو و یا۔ برخلا ف اُن کے اُن ہی کے زما نہ کے اکثرالی قلم اپنی تالیف تھینیف کی برولت امیرین گئے وہ عالی گراھ کے علاوہ جس جگہ تو می عبلائی کام کرتے ہوئے لوگوں کو پیھنے کی وہ ان کے دوست اور مددگا رہن جاتے تھے۔

تومی تعلیم کی فکرنے اخیں اپنے وطن پانی ہت میں ایک اسکول قائم کرنے کا خیال ہید ا
کیا یہ اسکول سندا عمیں مُدل کے درجے تک کھولا گیا جواب تالی مسلم لم نی اسکول "کے نام ہے
قائم ہے اور جس کے سیکر ٹری مولانا کے خلف اصغر خواج سی وحیین صاحب بی ۔ لے ہیں۔ مولانا
حالی کو طبقہ ذو کور کے نعلیمی شعف کے ساتھ صنف نازک کی تعلیم و تربیت کا بھی خاص استمام مد نظر تھا
جنا نچہ پانی ہت میں صف تراج میں زنا نہ مدرسہ قائم کرکے اس کی بذات خو ونگرانی اپنے ہات میں کھی
انکوں نے تعلیم و تربیت نسوال کے متعلق و فق فوق نا نمایت پُرا ثرا وردل گدار نظمیں تھیں اور اس
فرد میں عور توں کا درجہ بلند کرنے کی کوشش کی ، اوران کے وربعہ سے ان کی عمدہ
فرد میں عور توں کا درجہ بلند کرنے کی کوشش کی ، اوران کے وربعہ سے ان کی عمدہ
نعلیم و تربیت کو قومی خصلت اور ترقی کی نبیاد ثابت کیا۔

وہ ایک ایسے واعظا ور فیص ناصعے تھے جن کی ضیعت ہیں ہجزشیر سنے کھی کا نام نہ تھا ہڑے بڑے بڑے شیر سنے واعظا ور فیص ناصعے تھے جن کی ضیعت ہیں ہجزشیر سنے کھی کھی ہے ہوئے بڑے امراء اور عالی قرمت لوگوں کی تعربیت ہیں قصیدے کے ہیں لیکن ان کے فصائد ومحا مر میں اُنھوں نے جن خیالات اور خد بات کا اظہار کیا ہے یہ خیالات ند متقدمین کے کلام ہیں ہے میں اُنھوں نے جن خیالات اور خد بات کا اظہار کیا ہے یہ خیالات ند متقدمین کے کلام ہیں ہے جاتے ہیں ندنتا خرین کے مامل حضرت نظام الملک میرعثمان علی خاں آصف جا ہ سابع خلدا سند علی مسئد وولت واقبال ہوئے تو مولا نانے بھی ایک نظم ہمنیت ترتیب دی

40

جس کے چند شعراس قابل ہیں کہ وہ ناظرین خطبات کی دلمیبی کے لئے پیمال نقل کئے جاویں۔ فرماتے ہیں!

مبارک تمهین مندشهریا ری
جهال چته چپ به بی و دمه داری
جهال چته چپ به بی و دمه داری
مخفول نے کر جیبلی بین کرفای بیماری
فداکی ا مانت کا بیه بوجه کلیا ری
یوب یا رئیں اُن کی کرفی ہی یا ری
برها نا دل ان کے جوہی کار دباری

فلک مرتبت میرعثمات کی خا س مبارک ہوتم کو وہ دشوار نزل مبارک بزرگوں کی میراث تم کو اب ان کی جگہ آپ کو ہے اُکھانا جوہے بس ہیں دینا ہے ان کو سمارا نکے جوہیں آئ کو کا می بن نا جگانا اُنھیں بیند کے جوہیں ات نام

جگا ناائفیں بیندکے جو ہیں اتے پڑھا ناائفیں علم سے جوہیں عاری نظم کیا ہے امید، آرزو اور عذبہُ صا دق کے گڑے ہیں جو بے ساختہ نظم کی شکل میں مقلم کیا ہے۔

كيج سي سفر كا غذيز كل برسي س

تا ثیرنے بمت کے قدم کئے جوامید ملت بیضاء کے کمن سال بمدر د قوم نے قوم کی سے مخطمت بہترے ہے۔ یخطمت بہتی سے با رحی تھی دنیانے دیکھاا ور دیکھ رہی ہے کہ اعلی حضرت کی توجہ گرامی سے نہال اس نہ مدا کے ایک ایک میں دیں ہے۔

آرز ويهول كركيا كيم بارآ وربورام-

عزت وجا ه کی خوابمش سے وہ ستعنی تھے تاہم سے اور قوم کی طرف نے ان کی علی خدمات کے سال ایس سے سر فراز کیا اور قوم کی طرف سے ان مجے حقی عدمات کے سال ایس سے سر فراز کیا اور قوم کی طرف سے ان مجے حقی اور عالما نہ شان کا احترام اس شکل میں کیا گیا کہ وہ اجلاس کراچی کا نفر نس منعقدہ میں اور علی نفر نس منعقدہ میں بیائے گئے اجلاس کا نفر نس کے خطبات میں نیط بہ نواب وقارالملک کے زمانہ سیکر ٹری شب میں بنائے گئے اجلاس کا نفر نس کے خطبات میں نیط بہ بیا طافعہ کی بیا ورکنفیت سے خالی نہیں۔

آخرعرس کئی سال سے سخت خواب ہوگئی تھی ضعف و نقام سے کارسال ترقی کرتا جاتا تھا بالحضوص حمالک ا ملامیہ کے انحطاط نے اور حنگ طرا طبس کے واقعات نے ان کو بہت پڑم وہ کرویا تھا بالآخرا ۳ روسمبر سلال کی جوسن عمل کا آفتاب کمال شتر برس کی عمر میں ڈوھل کر حضرت شاہ بوعلی قائن در کی ورگاہ میں بہیشہ کے لئے ڈوب گیا۔

ان کے مالات زندگی ہمیں تاتے ہیں کہ نا داری ، نگ دستی زمانہ کی نا ساز کا ری نومن مشکلات کی کوئی شان مجی ان کے عزم ہتقلال ورکسب فضائل کی خواہش میں اُن کے سدراہ نه ہو کی گوناگوں مصائب کی موجودگی میں زندگی کی دشوارگزا رمنزل کوجس کامیابی کے ساتھ۔ اُنھوں نے طے کیاا ورابنے اعلیٰ اخلاق میش ہا حصائل بے مثال جامعیت اور رہ نما سیرت کا جو قابل عمل تمویز ہما ہے لئے چھوڑا ہے وہ ہر مجھ دار کے لئے مبتی آموزہے۔

نوط - خواج مالی مرحوم کے حالات خور مرحوم کے لکھے ہوئے مالات سے ماخو ذہیں جو سب سے پہلے کا نفرنس گرف جلد نمبر ہوئے میں تذکرہ حالی کے عنوان سے ٹنائع ہوئے بعض حالات خاکمارِ جامع کے مثا ہدات ہیں سے ہیں۔

## خطر صدارت

حضات! جوخ ت کہ آج مجھ کو آل انڈیا محرن ایکوٹیشن کا تفرنس کے اجلاس کا پرسیڈنٹ بنانے سے وی گئی ہے جہال نک غور کیا جاتا ہے اس کی کوئی معقول و جہاس کے سواجال میں نہیں آتی کہ جو نکر سندھ میں انگریزی تعلیم گویا بائل مفقود ہے اس لئے تابدیہ ناسب بجھا گیاہے کہ کہ اس موقعہ پر صدرانجن السیسے تحق کو نبایاجائے جو انگریزی کا ایک حرف نگ نہ جا نتا ہو۔ ورزشی این ترکن اس موتعہ پر صدرانجن القدر نصب کے لایق نہیں بھجھا الیکن ہر صال میں اس عزت افرائ کا تشکر یہ اواکر نا اپوں جو اور کرنا این افران محتما ہوں اور خاص کر آن عنایت آم برالفاظ کا تدول سے تشکریدا واکر تا ہوں جو جاب نیگ بربنیڈ معا حب مشتر سندھ نے اپنی اس بھج ناچیز کی نسبت ارشا و فرمائے ہیں اس کے جاب نیگ بربنیڈ معا حب معام حاضرین کی فدمت میں التم سی کرتا ہوں کہ اس عظیم الثان قدمت کے بیات وی کہ سیست خاص ماضرین کی فدمت میں التم سی کرتا ہوں کہ اس معزو کرتی برجلوس فرمائی صدر التا میں اس معزز کرسی برجلوس فرمائی میں جندالفاظ کے بیانے سے مذہ اپنی جا جا گر بمضندا ملاسوں ہیں اس معزز کرسی برجلوس فرما چاہیں۔ اور ورگرز نسان کو ایس جو میں جندالفاظ صاحبو السیلے اس کہ کا نفرنس کے اصل مقصد کے متعلق کچربیان کیا جائے میں جندالفاظ میں دردناک واقعہ کی نسبت عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے ہند وستان کے تمام مسلمانوں کو عمومی اس دردناک واقعہ کی نسبت عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے ہند وستان کے تمام مسلمانوں کو عمومی اور کوکوشن کی کوئین ایکوکیشن کی کوئین کی کوئین کی کوئین کی کوئین ایکوکیشن کی کوئین کوئین کی کوئین کوئین کوئین کی کوئین کی کوئین کوئین کی کوئین کی کوئین کی کوئین کوئین کی کوئین کی کوئین کی کوئین کی کوئین کی کوئین کی کو

آپ کومعوم ہے کہ مرحوم سرسیاحہ خال نے باد کور بیات کام دوست العلام ملی گڑھ اس کا نفرنس کی بنیا واس کے والی تھی کہ اس کے وربعہ سے تمام بند وستان کے سلانوں میں بعلیم کی مناوی کی جائے۔ چانچہ اس مرحوم ومنعفور نے باوجود کہ سنی اور طرح طرح کے موا نع اور معذور ہو با کے جن طرح اول کا بج کے لئے لمبے لمبے سفر کئے، اسی طرح بلک کے مختلف مقامات میں خو دہ بنج کی انواز کر کے جن طرح اول کا بج کے لئے لمبے لمبے سفر کئے، اسی طرح بالان وجوان میں کرکے میل اول کو کا اجلاس منعقد کرائے اور ایک حد تک تعلیم کی مناوی اطراف وجوان میں کرکے میل اول کی خواب فغلت سے بیدا رکبا۔ لیکن اس مرحوم کی زندگی میں کا نفر نسکی اثر صرف نیجا بی خواب فغلت سے بیدا رکبا۔ لیکن اس مرحوم کی زندگی میں کا نفر نسکی اثر والی سے خواب فوم پر ما یوسی چھائی کے جذفاص خاص خاص شہروں میں محدود رہا۔ گران کی وفات کے بعد حجب تمام فوم پر ما یوسی چھائی ہوئی تھی اور کا فران میل میں اور کو تا میں کی تحقیقت میجائی کا کا مرکبا اور تو م شخص کو کھڑا کر ویا جس نے کا کھا اور کا نفر نس دونوں کے حق میں نی کھیقت میجائی کا کا مرکبا اور تو م کے مردہ اور افسروہ و لوں میں از سر نوجان ڈال وی اور پانسو برس بیدران الغیب کی میں بنارت یوری ہوئی کہ ہے۔

فیض دمح القدس ارباز مدون براید و گیران ہم بجمن مدانی میں ارباز مدون براید و گیران ہم بجمن مدانی اسے کر و
اب سب صاحب بیجھ گئے ہوں گے کہ اس قوم کے مسیحات میری کیا مرا دہ خدارتھا نے
اواب محن الملک کو اعلی علیمین میں جگہ ہے۔ اُنفوں نے کالج اور کا نفرنس کو سرسببدر جمته الله علیه کے
بعد صرف اپنی قدیم حالت ہی پر قایم نمیں رکھا۔ بلکہ چند سال کے عرصہ میں وونوں کی باطل کیا یابیٹ
وی اور اُن کو اس در حبر پر بینچا دیا جو امید و توقع و وہم و گمان سے بالا تر بخامی الملک کے عمد
میں جو غیر مرتز قبہ ترقیان کالج کو نصیب ہوئیں اُن کی تفصیل بہت طولانی ہے جس کے بیان کرنے اُن کی میں اُن کی تفصیل بہت طولانی ہے جس کے بیان کرنے اُن کی میں اُن کی بدولت حاصل ہوئی۔ و وہی ایک
میں نمیں ہے۔ گرجو وسعت اور عام جبولیت کا نفرنس کو اُن کی بدولت حاصل ہوئی۔ و وہی ایک
کارنامہ ہے جو مسلمانوں میں ہمیشہ یا دگار رہے گا۔

ہندوستان کاکوئی حصہ (الا ماشارانش) ایبا باتی نہیں رہاجہاں اس جوان مروکہ ن ل کیکوشش ورصی ندبیرسے کا نفرنس کا قدم نہیں پہنچا۔ کلکتہ - مدرا می - بمبئی - اور و ھاکہ جیسے و ور دست مقامات میں پینچکرائس نے کانفرنس کے اجلاس نہایت و ہوم و ھام اور تزک واختشام کے ساتھ منعقد کئے اور مسلما نوں کی موجو وہ اور آپندہ نسلوں کے لئے عالی ہمتی اور خیاکشی کی ایک مثال قائیم کروی سے مراس میں سوتوں کو جگایا جب کر ہے۔ فُل علم کا برہا میں مجایا ہو کہ کر چھائی ہوئی مُرد نی جہان قوم میں تھی ہے۔ وال آب جات اُن کو بلایا جب کر افزیس ہے کہ کاراس کی جدائی کا داغ بطور قایم مقام کے ہمائے دل میں موجو وہے ۔ اور اُس کی یاد نشتر کی طرح ہمائے سے نوا بھی کارامی کے جائے دل میں موجو وہے ۔ اور اُس کی یاد نشتر کی طرح ہمائے سے نوا بھی اُن کو مغلوب سے نوا بھی اُن کی محت نمایت نازک ہی آتی تھی اور نمایت شدیدا مراص نے اُن کو مغلوب کرلیا تھا۔ مگر وہ ہر صالت میں برا برقوم کی خدمت کرتے ہے ۔ اور بیار یوں سے ہمیشہ کے لئے مورم ہوگئی۔ یہاں تک کہ آن کا وقت آبینچا اور قوم اُن کی جلیل الفدر خدمات سے ہمیشہ کے لئے مورم ہوگئی۔ یہاں تک کہ آن کا وقت آبینچا اور قوم اُن کی جلیل الفدر خدمات سے ہمیشہ کے لئے مورم ہوگئی۔ یہاں تک کہ آن کا وقت آبینچا اور قوم اُن کی جلیل الفدر خدمات سے ہمیشہ کے لئے مورم ہوگئی۔

یاروں بھیب کاسماں بھاگیا آجن۔ سرکرکے ہم قوم کی کام آگیا آب اُس کو بھی دہی قوم کائم کھاگیا آب سکھا ہوا تقدیر کا بیش آگیا آجن۔ بجمت کامقدر کوبیت پاگیا آجن۔ برمرکے فلوص اپنے دہمنواگیا آب وہ خون کے آنسوا تھیں ڈلواگیا آب دنیا کو تما تا ہو وہ دکھ لاگیا آب

گرام ہے کشمیر سے ناراس کسارہ کے سلمانو ماہ کے سلمانو ماہ ماہ ہوا نام بندوستان کے سلمانو ماہ ہو اس کا نفرنس کے لئے خصوصا ایک ایسا صدمہ ہے کہ اگر خدا کی مہر بانی ہما ہے شاہل مال نہوتی تو اس کی تفرنس کے لئے خصوصا ایک ایسا صدمہ ہے کہ اگر خدا کی مہر بانی ہما ہے شاہل مال نہوتی تو اُس کی تلانی اِمکان سے خارج تھی ۔ گرمیں تنام ممبران کا تفرنس کو مبارک باوویتا ہوں کہ تو مے بالاتفاق نواب مرحوم کا جانشین ایک ایسے معزز اور محتر منحص کو منتخب کیا ہم جس کی وات سے مرحوم کے بعد مرانی کو وی اُمیدیں ہیں جو سرسید کے بعد نوا بھی الملک مرحوم کی ذات سے تھیں۔ یو عبر بات ہے کہ ہتد وسنان کے تام اسلامی اخبار تمام ترسشیان محدن کا لج بغیر کسی استثنار کے اس بات پر تنفق ہو گئے کہ بجائے تو اب

مدى كے لئے قوع سبزادار ہے ارى

> عیدرمضان آند و ماه رمضان رفست صدمت کرکه این آمد وصدحیت کدان ر

صاحبو! اس ناگز برتمبید کے بعدس اصلی مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں واضح ہو کہ آج کا ا جلاس جومل سندھ کے اس مشہور تبدر کا ہیں منعقد ہوا ہے ہاری کا تفرنس کا اکسوال جلا ہے۔لین چوخصوصیت کہ ملک سندھ کو اہل اسلام کی ساتھ ہے اُس کے لحاظ سے یہ ملک اس بات کاستحق ہے کہ اہل اسلام کی کا نقرنس کاسب سے پیلااحبلاس اس ملک ہیں ہوتا۔ وہی لٹریحر یں جس کثرت سے سندھ کا نام آیا ہے ہندوستان کے کسی دوسرے حصتے کا نام ہنیں اتا - کیونکہ ہندوستان کے جس صنیم عرب کوسب سے پہلے واقفیت ہوئی و و بھی ملک سندھ تھا ہی وہ خطّہ ہے کہ جس کوست کیلے محرب قاسم تقفی نے پہلے صدی ہجری کے اخرین فتح کرکے یہاں بنی امیہ کی سلطنت كاجهندا كار اور كوكم ملمان كشوركتا وسك كي مندوستنان كي آينده فتو مات كادروازه کھول دیا۔ یہی وہ الک ہے جاں ہندوستان ہیں سب سے ہیلے علمائے اسلام کے حلقہ درس قائم ہوئے۔ اور فتح کے بعدایک صدی بین تام خطہ محتر بین اور فقائی کثرت سے عواتی و شام کا تمونه بن گیا- یسی وه سرزمین تفی جس کوعرب، اصلی وطن سے زیاده عزیز بچھنے لگے تھے- محربن قام محصن انتظام اورعد كى قوانين كى وجهس يدملك نه صرف ركيتان بوف كے لى ظاس بلكه دين نذمب مذاق عا دات وراومناع واطوار کی حیثیت سے بھی سرزمین عرب کی سچی تصویر بن گیا تفا اورصیاکه حال کے ایک شہومصنعت نے لکھا ہے اس نوجوان فائے نے چندروز کی عگرانی میں جو گرااور بائدارنقش اہل سندھ کے ولوں برحا دیا تھا۔ ایسانقش بٹھا نوں اورمغلوں کی ملطنتیں بانسو برس میں بھی نئیں جاسکیں۔ گرا فسوس ہے کہ جو حال ہندوستنان کے دیگر صوبوں بین ملانو

کی خفلت اور بے بیروائی کا زمانہ حال کی تعلیم کی طرف سے دیکھا جا تا ہے و ساہی ملکہ اُس سے بحق یا ہ اُستادھ کے مسلمانوں کا حال نظرا تناہے۔ ہی وجہ بھی کہ ابتدائی قیام کا نفرنس سے لے کراب تک حبر کو بین اکس برس کا عوصہ گزر حیا ہے کوئی تو کیک سندھ کی طرف سے کا نفرنس کے مدعو کرنے کے سین اکسی برس کا عوصہ گزر حیا ہے کوئی تو کیک مندھ کی طرف سے کا نفرنس کے مدعول نے اس با میں سالم ایسان برس کی تھی۔ اُنھوں نے ایک مختصر بورٹ میل نان سندھ کی تعلیمی حالت کے متعلیق فلم بند کرکے آخریری سکرٹری کا نفرنس کے بیاس بھی تھی ۔ گرافسوس ہے کہ اُن کی عمر نے والے ہوا اور کہ کہ آخریری سکرٹری کا نفرنس کے بیاس بھی تھی ۔ گرافسوس ہے کہ اُن کی عمر نے والے بیاں تو بیل میاں موجوں نوانس کے معرز جائے بین آخریاں خان موجوں ہوا ہو جو سردارصا جب با درشیخ صاوق علی صاحب و زیر مال ریاست نے راورسندھ بوجہ احس نصوبہ کو جو سردارصا جب مرحوم نے باندھا تھا یہ سرریت کی بنر اُنیس میرصاحب خیر بورسندھ بوجہ احسن بورا کیا ہے جس کا سیجہ مرحوم نے باندھا تھا یہ سرریت کی بنر اُنیس میرصاحب خیر بورسندھ بوجہ احسن بورا کیا ہے جس کا سیجہ اس وقت ہم اپنی آئنکھوں سے دیکی ہے ہیں۔

حضرات! اس موقعه برمناسب معلوم بوناب كداب كراب كي اطلاع كے لئے- سرد ارصاحب مرحوم كى مُدكوره بالاربورث اور نيز تعض ويكربي خوا بان قوم كے بيان كا خلاصه نهايت مختصرالفاظي آپ کے سامنے بیان کوں جس سے آپ سندھ کے مسلمانوں کی ترقی یا تنزل کا کسی قدراندا زہ كرسكيس- مذكوره بالا ذربيول سے معلوم بنوناہے كەسندھيں مسلما نوں كى آبادى بيقابله ويگر ا قوام کے بہت زیادہ ہے بینی منجلہ ۲۲ لاکھ دسس ہزار نوسو - انفوس کے جوسندھیں آیا د بي ١٧٧ لا كه٧٧ منزار جارسو ٩ ، يعني تين جو تفائي سے زيا د ومسلمان بن سام دا عمي جبكه يه ملك البيث انْدْ بالمبنى كے قبضه میں آیا اُس وقت گیارہ سوبرس سے زیادہ زمانہ اُس کوسلمانو كے تحت حكومت يرك بيتے گزر حكا تھا- اب بھي تام كامت كارا ورتمام جا گيروا رسليان ہيں-اورانگرين عملداری سے پہلے تمام اراضی کے مالک ملان تھے مسل نوں کے سواکسی قوم کے پاس ایک ایکڑہ زمين بھي ندتھي -البتداب مهاجنوں اور ديگرا قوام نے مختلف طريقيوں سے زمين كابيت ساحصه عال کرلیاہے۔لیکن اب بھی زمیندا ری کابیت بڑا حصد سلیا نوں کے قبضہ ہے۔ بعنی تین چو تفائی سے زیاق زمین مزروعد سلمانوں کی ملکیت ہے۔ مربا وجود نام ان فوقیتوں کے جو سندھ کے سلمانوں کوابتک عاصل ہیں جب آن کامال آس معیارے دیکھاجاتا ہے جوا حکی قوموں کی سی اورعووج کامعیار ہے۔ تو تمایت ما یوسی ہوتی ہے۔ تعلیم تجارت مستعت وحرفت ا ورسر کا دی ملاز مستوسی وہ چزی ہی جوكى قوم كى ترقى يا تنزل كى خبرف رى بى - گرىندھ كے سمان ان بى سے ہراكي جشيت كے لى ظلسے

سرد ارصاحب سکھتے ہیں کرمسلمانوں میں تعلیم کی کمی ہونے کے باعث اُن کے ہاتھ ہے ہیں کے سرکاری نوکریاں کل گئی ہیں۔ اور بہی حال بہتیا دوصنعت وحرفت کا ہے۔ سندھ ہیں ایک ہندو صاحب شن نٹے اور ایک اسسٹنٹ جے ہیں گراس درحبر کا کوئی تھدہ کسی صلمان کے ہاتھ نہیں آیا۔ ماحب شن نٹے اور ایک اسسٹنٹ جے ہیں گراس درحبر کا کوئی تھدہ کسی صلمان کے ہاتھ نہیں آیا۔ درس سب جوں میں صرف ایک شخص صلمان ہے اور محکمہ ہال میں منجلہ (۲۰) ویٹی کلکٹروں کے صرف میں مان ور ہاتی مسلمان میں مندو۔ منجلہ (۲۰) شخصیلداروں کے صرف (۲۲) مسلمان

اورياتي سب مندو-

سلات شده او رتعلی حالت بر اسلاح تدن کے کسی جمبر نے دومضمون سندھ کی تحدنی او رتعلی حالت بر انهایت تفصیل کے ساتھ تھے جن میں ثابت کیا گیا تھا کہ سندھ کے مسلمانوں کی تحدنی او رتعلیج سالت بمندوستان کے تمام صوبوں سے گئی گزری ہے۔ گرخدا کا شکوہ کہ زمانہ آمستہ آمستہ آمستہ آبستہ الی سندھ کو ترق کی جانب اکن کرتا جا تاہے۔ ان کواپنی بیتی او رتنزل کا احماس ہونے لگا ہے۔ گو زمنٹ بھی ان کی معروضات برزیا دہ توجہ اور ان کے حقوق کا زبارہ کا ظورانے لگا ہے۔ کر اچی کا اسلامی مرسے جو معروضات برزیا دہ توجہ اور ان کے حقوق کا زبارہ کا ظورانے لگا ہے۔ کر اچی کا اسلامی مرسے جو

مرحوم خان بها ورسن على صاحب كى ساعى جميله كانتيم ب- ترقى كرتا جاتاب خصوصًا جبس كمسروائلس سررسك برسيل مقرر بوكي أسك تنائج فاطرخوا فطورس أكب إلى -الار كانه ميں وہاں كے زمينداروں كى كوشش اور سٹرميٹرائى -سى- ايس كلكر لاڑكا مذكى خاص توجيم سے ایک مدرسہ جس میں انگریزی کی بانچویں جاعت تک تعلیم دی جاتی ہے۔ قایم ہوگیا ہے جس کے ساتھ ایک بور ڈنگ م ؤس بھی ہے۔ سات وا ، میں مسطوعلی محدخاں دہوی بیرسٹرایٹ لاکی کوشش سے لوكل محدن الحوكيشن كانفرنس كاجلسة منعقد بواتفا-اس كے نتائج ظهر میں اسے ہیں ۔ گوزمنٹ فر كانقر كى كارروا في برنهايت شفقت أميررز وليوش باس كيا- ا ورايك كميني موسومه بدمحرن الحجيشنل كانفرنس قسير رفرائي حس كى تجويز سے ايك جھوٹا سا دريدنشل مدرسه ضلع حيدر آباد كے شمال میں کھولاگیا-اورجیسیا کرسردا رصاحب مرحم کی رپویٹ میں درج ہے- ووسرامدرس حيدراً با دكے جنوب ميں كھلنے والانتما اورسيراكلارك أباديس -اورجوتھا ان سب مدرسوں في نبت بڑے ہما نہ پر ضلع تھر بار کر کے مقام بیتاریں جس کی عارت تیار ہو کی ہے۔ جاری ہونے والا ہے دریانجواں کھوں کھولا جا ناتجور ہوا ہجس کی عادت کے وسط زمین لی تئی ہوائی طرح سندے كل مناع يل يك يك رسه جارى كرف كارامان بوجي بو-ا ور فاص كرجيدر آيا وسي و ومدرسة فايم كرف كاداده ب- كرسردارماحب كى تحريب معلوم بوناب كم ندكوره بالامجوزه مارس كے لئے روبيد كى بيت ضرورت ہے - صرف مرب كراجى كا بور والگ ہوس بڑھانے كے لئے جی بیں زیا وہ طلباکی گنجامش میں معلوم ہوتی ۔ پچاس ہزار روپید کی ضرورت ہے۔جس میں سے چہ ہزار ریاست خرنورنے عطاکیا ہے اور بنیس ہزار عام سلمانوں کے چندے سے وصو

آسان كام سيس ہے جس قوم كى حالت تعليم سے اس فدر بعيد بروكدا بنى ما درى زبان ميں نوشت خواندكرف و الے نمایت كمياب ہيں- أن كوانگريزى تعليم سے مانوس كرناايك نمايت وشوار گزار مرحلہ ہے۔ جب تک قوم میں بہت سے ایسے جوان مردصاحب استقلال اور قوم کے ہمدر بیدانہ ہوں کے سیسے کہ مرحوم خان ہا درص علی بانی مدرسے کراچی تھے یا بطیعے انریس خان بہا يشخ ما د ق على صاحب وزيرخير لورا ورمشرعلى محدخان بلؤي شرايط لاأب وجود بين - أس وقت تك صرت كورتمنظ كى توجدا ور مزع كينس ميرصاحب خير لورسنده كى امداد سے كام نبين عليا سرمسيدا حرفال مرحوم في حب على كره ويس محدن انتظوا وزيسل كالح قاميم كرفي كا را ده كيا تفاتوسب سے بيلے أعفول فياس بات كے دريافت كرنے كے لئے كرسلمان كيول اسى ولا كوسسركارى مدارس مي تعليم يانے كے لئے سنيس بيسجة - ايك انعامي استهار جارى كيا تھا كہ سے لایت آدمی اس معالمہ پراپنی راسے ظاہر کریں جنانچہ د ۲۲ مضمون مختلف لوگوں کے الن كے پاس سينے بن كا ماحصل بيتھاكدسركارى طريقة تعليم بس كوسركاركسى خاص فرقے كى حالت كے موافق بدل نيس سكتى مسلمانوں كى ضرور توں كے لئے كافى نيس ہے - اورسلمانوں كو اپنے علوم قدیمیکے تفوظ رکھنے علوم جدیدہ سے متفید ہونے اور اپنی تمام ضرور توں کے موافق ا بنی اولاد کوتعلیم و تربیت کرنے کے لئے اس کے سواکھے جارہ نہیں کہ اپنی تعلیم کی آب

صاحبوا میں ہے تا ہوں کہ جو شکلات سندھ کے میلانوں کی تعلیم کے سدراہ ہیں اگر جہ اُن ہیں ہیں اسی ہیں ہیں کہ جب تک خود توم سی ایسی ہیں ہیں کہ جب تک خود توم کے لیڈ دائن کے حل کرنے کی طرت متوجہ نہوں۔ ہر گرد وفع نمیں ہو گئیں۔ بیاں ہیں چند شکلات کا جو عقبہ ذریعوں سے مجھے معلوم ہوئی ہیں وکر کرنا چاہتا ہوں۔ اولاً سندھ کے مسلما نوں میں تعلیم کے عائم نہونے کی بڑی جو یہ بتائی جاتی ہے کہ اب تک لوکل سیس فنڈسے ابندائی مدارس ذیا دہ ترا بے مقامات ہیں فائم ہوتے رہے ہیں۔ جہاں ہند و وں کی آبا وی زیادہ ہے۔ اور مسلمان آسانی سے مقامات ہیں فائم ہوتے رہے ہیں۔ جہاں ہند و وں کی آبا وی زیادہ ہے۔ اور مسلمان آسانی سے دیا ں اپنی اولا و کو تعلیم کے گئے بھیج نہیں سکتے۔ اس کے سوا مدارس میں اُستادا کو نوبر تو م کے ہیں بین کی نسب سے بین کی نسب یہ نسل کے ساتھ ہدر دوا نہ اور مشفقا نہ جیل کر اُستاد وں کا بر تا کو تا گردوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ابتداء میں ملمانوں کی اولا و کو تعلیم کی طرف سے متوجہ کرنے کا صحیح ہے لیکن تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ ابتداء میں ملمانوں کی اولا و کو تعلیم کی طرف سے متوجہ کرنے کا صحیح ہے لیکن تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ ابتداء میں ملمانوں کی اولا و کو تعلیم کی طرف سے متوجہ کرنے کا کا صحیح ہے لیکن تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ ابتداء میں ملمانوں کی اولا و کو تعلیم کی طرف سے متوجہ کو نے کا

اس سے بہترکوئی طریقیہ نہیں کہ اُن کی تعلیم کے لئے زیادہ مسلمان اُستاد مقرر کئے جائیں۔ وہلی برانگریز تعلیم رت درازسے جاری تھی۔ گریمے ما اور پہلے ولاں کے مسلمان تعلیم سے ہمیشہ متنفر ہے۔ حالانکہ و إن كے ايك مسلمان نواب نے ايك لاكھ - ، ہزار رويبيران و بلى كَيْعليم كے لئے گوزمنٹ كى سيرو كيا تفاكه اس كے منافع سے دہلى كے طلبه كو وظائف فيئے جائيں - با وجو واس كے اس فندسے مسلمانوں نے بہت کم نفع اُٹھا یا۔لیکن غدر کے بعد گوزمنٹ نے اس فنڈ کی آمد نی سے ایک علیمہ مدرس بنام اینگلوع بک اسکول خاص مسلما نوں کے لئے قامیم کر دیا۔ اور اُس میں بیر شرط لگادی کربیا كل شتادملان ركھ جا ديں -اس مدبيرسے چندروز ميں ولي كے مسلمان يك قلم تعليم كى طرف متوجه ہو گئے۔ بیان تک کدایک عرصہ کے بعد مدرسہ ندکور مثل اسکول سے بانی اسکول نباویا گیا۔ اس فیر وبل میں جس قدر گریجوایٹ اور انٹرنس پاس مسلمان پائے جاتے ہیں وہ سب اسی مدرسہ سے ابتدا تعلیم با کر بھلتے ہیں-اس قتم کی اور بھی بہت سی مثالیں وی جاسکتی ہیں جن میں سب سے بڑی اور بدين مثال- ايم- اك- او كالج على كرهب جهال ابت ائى تعبيم زياده ترميلان أسناد ویتے ہیں بیکن سب سے پہلے یمال کے مسلما نول میں تعلیم پھیلانے کے لئے اس بات کی ضرورت، ک كر بجوزه مرارس جوسنده كے ہرائك ضلع كے لئے قام ہونے قرار يائے ہيں - و ه جمال تك على ہوا ہے مقامات میں قام کئے جائیں جہاں مسلمانوں کی اولا دائرانی سے تعلیم کے لئے جاسکے اور گور ے درخواست کی جائے کہ اس مررسے میں متد وا ورسلمان طلبا اُن میں داخل ہوں-اول اول سند مين أستاوبلاشبه مشكل سے سي سيج بين - مرموجود ه حالت مين على گڑھ كالج يا لا بمورك اسلاميه كالج يح كسى قدرزيا د وتنواه يرملائه باسكتي بس-

جی طرح ملمان اُستادوں کے مقرر کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح معائنہ کرنے والے افسود بیں جی ملمانوں کا بونا کچے کم ضروری نہیں ہے۔

د وسری شکی جوسلیانوں کی تعلیم میں در میش ہے۔ وہ سرکاری مدارس میں زہبی تعلیم کا نہ ہونا ہونا ہے۔ اور کی الیم شک ہے جس کا حل کرنا فو دہا ہے ہا تھ میں ہے نہ کہ گور تمنٹ کے ہاتھ میں۔ کیو کی گور نمنٹ کے ہاتھ میں۔ کیو کی گور نمنٹ میں ایک کو معلوم ہے۔ ہندوستان کی بے نئمار تو موں میں سے کسی خاص تو م کی زہبی کی کمی اپنے مدارس میں جاری نمیں کرسکتی۔ پس ضرور ی ہے کہ جو ایسان تک کہ عیمانی مزہب کی تعلیم کی ایسان کے جائیں۔ اُن میں فدہبی تعلیم کا انتظام نو و قوم کی طون سے ایسان کی سندا ہوں کہ سندھ میں جس طرح و بنوی تعلیم فقو و ہے اسی طرح فدہبی تعلیم کی طون سے کیا جائے میں سنتا ہوں کہ سندھ میں جس طرح و بنوی تعلیم فقو و ہے اسی طرح فدہبی تعلیم کی طون سے کیا جائے میں سنتا ہوں کہ سندھ میں جس طرح و بنوی تعلیم فقو و ہے اسی طرح فدہبی تعلیم کی طون سی

بھی بیاں انتہا درجہ کی عفلت اور ہے پر وائی یائی جاتی ہے۔ مجھے میرے ایک تقدد وست نی بیان کیا کہ سندھیں ایک موقع پرتین نوجوان ملمان تھے۔ میں نےجواسلامی روایات سے اُن کی حدسے زیاوہ ناواتفیت وسیمی توامتحا نااُن سے بیسوال کیاکہ تم بریمی جانتے ہو کہ مخارانی کون ہے ؟ ایک نے کہا کہ ا محسین و وسرے نے کہافیض محد خال میر خیرلور اوتیسے نے کہا ہر چھاڑا۔اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ سندھ میں مذہبی تعلیم کا کیا جال ہی جولوک کراچی یا حیدر آبا و میں رہتے ہیں و واس حکامیت کوش کر ملات بتحب کریں گے۔ گرواگ دیات کے میانوں کی حالت سے خبردا رہیں۔ اُن کو اس سے کچھ می تعجب نہیں ہوتا۔ تیسری منکل ورسب سے بڑی اور سخت مشکل وظائف کے لئے سرمایہ مہیا کرنا اور توم کے ہونہار ہے استطاعت لڑکوں کو امدا دی وظائف دے کرمختلف مدرسوں اور کالجوں میں تعلیم كے بھیجناہے- بالفعل كراجي كاا سلاميدا سكول اورلڑ كا مذكا مدرسے اور حيدرا با وسكھ و فيڑكے مجوزه مدارس - بشرطیکه وه تبمه وجوه مکس مبوحائیں -سکنڈری تعلیم مک کافی ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے النظ كراجي ميس كورنسط كالج موجود اوراكركاني الدا وطليه كودي جائے تو لا ہوركے الراكيد كالح اورعلى كرطه كے محدن كالح ميں بھى أن كو بيجاجا سكتا ہے مسلمانوں كى سبت بربات متهورے كەأن سے تعلیم كے لئے بیندہ وصول كرنانها بين شكل ہے - گرتجربے سے ثابت ہو گیاہے - كرا گرفیدہ وصول کرنے والے موجو در ہوں- توجیدہ وینے والوں کی کمی نمیں ہے- ہاں اس میں شک بنیں كه چنده مانگخ والے جس قدر ذي وجامت - ذي رتبه اور زيا وه اعتبار والے بول كے إسى قد چندہ سراہم کرنے میں زیادہ کامیابی ہوگی۔ بس جب تک کہ قوم کے سربرا وردہ اور متازلوگ اس كام كے كھوٹ ند ہوں كے اورجب تك وہ قوم كے لئے كداكرى كرنے كو بائے ننگ عار بجھنے كے وربی فیزومیابات سمجھیں گے۔رویہ تصیل کرنامشکل ہے تعلیم روز بروزگراں ہوتی جاتی ہے اور بے مقدورلوگوں کے لئے جوسب سے زیا وہ تعلیم کے خوام ل بیں۔ اُس کا میدان تنگ ہوجا ہے ہیں ہنایت ضرورت اس بات کی ہے کہ یا تو ذی مقدور لوگوں میں بہت سے ایسے عالی اشخاص پیدا بول جواینی د ولت کاایک حصه قوم کی تعلیم می صرف کریں اور اپنی ہموطن قوموں کے ال بہت ہے سبق عال کریں جولا کھوں روبیہ اورلا کھوں کی جائدا دیں قوم کی عطائی كے لئے وقت كريے ميں - يا چندجوان مرد كريمت باندھ كرا ور جھولى كلے ميں ڈال كر كھرے ہوجات اور قوم كے بچوں كے لئے كدا كرى اختيار كريں -سرسيدكى كاميابى كا بھيدزيادہ تراسى كداكري

چیپا ہوا ہے۔ اِن کے ایک دوست کے ہاں بوتا پیدا ہوا تھا اُتھوں نے ہوتا ہونے کی توشی کے چیپا ہوا ہے۔ اِن کے ایک دوست کے ہاں بوتا پیدا ہوا تھا اُتھوں نے ہوتا ہونے کی توشی کے اس خراعی کے اس خراعی کے اس خور اس کے جان اور دوست کے قبائل دور دراز سفر سے علی گڑھ ہیں آئے۔ آپ سیا دت کے دعوے سے اُن کے ہاں امام صامن کا روبیہ مانگئے بیٹنے۔ وہاں سے ایک اشر نی اور کچر دو پیسے کے کرائے۔ نمائٹ ملی گڑھ ہیں اُتھوں نے کتا بوں کی دوکان لگائی اور خود اسٹیج بر کھڑے ہوگر غزلیں گئیں۔ اُتھوں نے چندہ مانگئے میں کبھی اس بات کا خیال سنیں کیا کہیں کون ہوں۔ کس غزلیس گئیں۔ اُتھوں نے چندہ مانگئے میں کبھی اس بات کا خیال سنیں کیا کہیں کون ہوں۔ کس ناگھا ہوں۔ صاحبو! آپ کے سامنے اس بات کے بیان کرنے کی فتر در سے منسی ہو کی اور جانور میں اور جانور میں ہوئی چاہئے۔ سیس ہے کہ دنیا میں تعلیم یافتہ قوموں میرقی چاہئے۔ سیست نظر آتی ہے۔ جو آدمی اور جانور میں ہوئی چاہئے۔

جوتومین غفلت یا تعصب سے ابتدا میں مغربی طرف متوجہیں ہوئیں وہ اپنی ناوانی ہوئی کون متوجہیں ہوئیں وہ اپنی ناوانی ہوئی اسوس کمتی میں۔ اور گوترنی کا موقع آن کے ہات سے بہت و ورجا پڑا ہے۔ گر چار و ناچارائ کو بھی آخر کا راس مغربی علیم کے سابع میں نیاہ لینی پڑی ہے۔ جس کے نام سے وہ سوسو کوس دور بھا گئے سے معدوضاً میل ن جورب سے زیادہ علیم کے مخالف تھے آن کی بھی اب بہت ویر کے بعد آنکھیں گھی ہیں۔ اور اُنھوں نے بھی اُس مسافر کی طرح جو قافلہ سے بچھ کریںت پیچھے دوگیا تھا۔ نمایت شیانی کے ساتھ اُنٹان وخیزان فافلے کے تیجھے دوڑ ناشر وع کیا ہے۔ مصر۔ ٹرکی۔ ایران وا فغانستان میں نعلیم کا خیال روز ہروز ترقی کرتا جاتا ہے۔ جہاں مسلیا نوں کی حکومت نہیں ہے وہاں کے ساتھ کی تیکھی اپنی قومی ہیں ترقی تعلیم پر شخصتی ہیں ہے۔ چنا بنچہ مصر کے ذی مفدور مسلیانوں نے بھی اپنی قومی ہستی ترقی تعلیم پر شخصتی ہیں ہے۔ چنا بنچہ مصر کے ذی مفدور سالی مسلیانوں نے بھی اپنی قومی ہستی ترقی تعلیم پر شخصتی ہیں ہے۔ چنا بنچہ مصر کے ذی مفدور سالی اپنی عطیات سے اور متوسط الحال لوگ قومی چندوں کے ذریعیہ سے اپنے ملک کے اہل اسلی الی خطیات سے اور متوسط الحال لوگ قومی چندوں کے ذریعیہ سے اپنے ملک کے اہل اسلی الی خطیات سے اور متوسط الحال لوگ قومی چندوں کے ذریعیہ سے اپنے ملک کے اہل اسلی الیت عطیات سے اور متوسط الحال لوگ قومی چندوں کے ذریعیہ سے اپنے ملک کے اہل اسلیانوں کے خوالی اسلی

ٹر کی اور مصرکے مدارس میں بھیخیا شرق ع کرویا ہے۔ ابتدائی اسلامی مدارس بین کی ترقی تعلیم کی اصلاح موگئی ہے۔ تعدا دمیں ایک ہزار کے قریب ہیں۔ ندمجی مدارس بیں سے جن کی اصلاح ہو کی ہے ایک مدر کا زان میں ایک اور نبرگ میں اور ایک اوفایس ہے۔ ان مدرسوں میں ریاضیات بطبعیا جغرافیہ اور

تاريخ كي تعليم دي جاتى ہے - اور علوم ونيسيك كتابي بھى جسب معمول برهائى جاتى ہيں -

اس کے بعد اُغوں نے بیان کیا گھوں اُنفاق سے روسی مسلمان میں ایسے فیاض دولتمند

پر اہو گئے جھوں نے اپنی دولت علم کی اشاعت اور ترقی میں بے دریع صرت کی۔ اُن میں سے
خاص کر ذکر کرنے کے لایق مرحوم حاجی بعمت الله فرامیشف بی بخول نے ایک سومدرسوں اور ایک
سوسیحدوں کی اپنے رویہ سے بنیاد و الی۔ اور ایک عالی شان کتب فانہ قایم کیا۔ جس میں نہا تا
عدوا و رہا در کتا ہیں جمع کی گئی ہیں۔ کا زان کے نامور سلمان تا جرمرحوم احمد سینی نے بھی مدرسوں
کی بنیاد و النے اور علوم جدیدہ تے پیدلا نے میں مین لا کھر و بل یعنی سات لا کھ ساڑھے بارہ ہزار کی بنیاد و النے اور اسکولوں کی جو اس کے بعد اللہ کی اسکول نکو طرفیہ
تعلیم سے قایم کئے۔ اور اسکولوں کی اصلاح کے فیالات کو اُٹھوں نے روس کے اندو نی صولوں ہی
میں نمیں۔ بلکہ اُن دور در از صوبوں میں بھی بھیلا یا ہے۔ جو چین کی آسمانی سلطنت کی عدود برافق ہو۔
میں نمیل۔ بلکہ اُن دور در از صوبوں میں بھی بھیلا یا ہے۔ جو چین کی آسمانی سلطنت کی عدود برافق ہو۔
میں نمیل۔ بلکہ اُن دور در از صوبوں میں بھی بھیلا یا ہے۔ جو چین کی آسمانی سلطنت کی عدود برافق ہو۔
میں نمیل۔ بلکہ اُن دور در از صوبوں میں بھی بھیلا یا ہے۔ جو چین کی آسمانی سلطنت کی عدود برافق ہو۔
میں نمیل میں جو با کو کے رہنے والے ہیں۔ اُنھوں نے علم کے پھیلانے اور محاج و خویب مسلمانوں
کی امداد کرنے میں سب سے زیادہ کوشش کی ہے۔

ہی صرف اُس کی تعمیر ترتین لاکھ روپیدیا ۲۰ ہزار ہونڈ کی رقم صرف ہوئی ہے۔ اس مدرسہ کے اخرا جات کے لئے اُنھوں نے ایک جائدا وبھی وفقت کی ہے جس کی سالانہ آمدنی ۔ ۳ ہزار ہونڈ یا بارا جے چارلا کھ روپیہ ہے۔

اس کے بعداً تفوں نے مسلمانان مصرکو مخاطب کرکے کہاکہ" آسے معزز و محترم مسلمانان مصر ا آپ لوگ میرسے ساتھ اس د عابیں شرک ہموں کہ خدا و ندعا لم اس فیاض ہمدر د قوم کو متحت د راز تک زندہ وسلامت رکھے " بھر کہا کہ اسپے مسلمان د ولت مند خفول فے ایک کی ابتدائی یا متوسط در حبہ کے مدرسے روس میں فایم کئے ہیں اُن کی تعداد تو اس قدر زیادہ ہے کہ بیں اُن کا کوئی شمار نہیں بتا سکتا "

اس میں کچر شبہ نہیں کدروس کے مسلمانوں نے ترتی کے میدان میں جو قدم بڑھایا ہے

وه انسيل مدرسول كي بدوليت بي-

صاحبو! إس فاصل لكيراركے بيان بين بيربات غور كے فابل ہے كه اس نے اپنے طول طویل مجیب میں جس کے چند نقرے یہاں نقل کئے گئے ہیں کہیں ایبا اشارہ نہیں کیا جس سے پایا جا کرروس کے سلمانوں کے پرائیوٹ اسکولوں میں گوزمنٹ روس نے بھی کچھا مداوری ہے یا نہیں ۔ بلکہ برخلات اس کے صاف صاف اس بات کا اظهار کیاہے کدر وس کے مسلمانوں نے جو کھی علیم میں ابتک ترقی کی ہے وہ محض اپنی قوم کی امدادسے کی ہے۔ ظاہرہے کے گوزمنٹ برت كى رعايا كا حال اس باب بيس كو زمنت روس كى رعايات يا كل مختلف ہے۔ يهال كو زمنت ان قوموں کو جوتعلیمیں ویکرانے ہم وطنوں سے نہایت بیت حالت میں ہیں طرح طرح سے تعلیم پر متوجه کرتی ہے اور جہاں تک مکن ہے اون کی تعلیم میں آسانیاں بیدا کرتی ہے اور اُن کے پرائیوٹ اسكولوں میں امدا دریتی ہے اور اگران كى كوشش سے كوئى بڑا قومي اسٹيٹيوشن قايم ہوتا ہے تواس کی خود سربرست بنتی ہے۔ بس ہم سلمانوں کو مقابلہ روس کے مسلمانوں کے تعلیم مترقی كرة نهايت آسان ہے۔ بشرطيكية ہم اپنى تعليم كادارومدار محض گورنمنٹ كي امدا ديريذر كھيل ملكه گوزنن کو رفتہ رفتہ اپنی تعلیم کے بوجھ سے لیک وشس کرتے جائیں۔ گوزننط کا کام صرف اس قدرہے کہ رعایا میں تعلیم کا مذاق اور اس کی ضرورت کا احساس پیدا کردے۔اس کے بعد ہیہ كام خود رعايا كاب كدوه أكے قدم بڑھائے اورجو بود كورتنٹ نے اپنے ذور ہا تھوں سے لگادى ہے اُس کواپنی ذاتی کوششوں اور محنت سے پر وان چڑھائے اور ملک اور قوم کوائس سے

صاحبو! سنده كے ملي نول كى حالت نهايت اضوس ناك سے الحك تمام نرقيات كامدا محض تعلیم پہے۔ حب سندھ میں تعلیم ہی نہیں تو جا ننا چاہئے کہ کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ زمینداری پر نازان ہیں۔ اگر اُنھوں نے تعلیم کی طرف توجہ نہ کی تو زمیندا ری کوئی دن کی مهان ہے۔ کیونکہ جو لوگ مل می تعلیم یا فته بین وه رفته رفته آن کی زمیندا ری برقابض بوتے جاتے ہیں- اور طرح سے سرکاری ملازمت سے مسلمان فا بع ہو گئے ہیں ۔اسی طرح سے زمیندا ری سے بھی احترکار النفين وست بردار بونايرك كا-جسطرح بدن انان مين خوان كى كمى تمام بياريون كى جراب -اسی طرح تعلیم کی تمام قومی مصائب کی جرا ہے۔ بغیرتعلیم کے اب دنیا میں عزت سے رہنا نامکن ہوگیاہے۔اس وفت دور دور سے سلمان اسی غوض سے کراچی میں آئے ہوئے ہیں کہ سندھ کے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں۔

ہر ہائینس میرصاحب خیراوراوران کے روشن ضمیروز برنے اُن کواسی لئے مرعوکیا ہے۔ کاس ملک کے مسلما نوں کی تعلیمی حالت برغور کریں اور اسبی تجویزیں بیش کریں جن سے اُن کی تعلیمی آسانیان پیدا ہوں-سرکاری افسرخصوصًا جناب نبگ بمبینڈ صاحب کمننه زسنده تدول سے ترقی تعلیم سلمانان سندھ کی حایت کرنے برا مادہ ہیں مسٹرجا کوزڈا ٹرکٹر جنرل تعلیمات ہندجو میلے مت تك اس صوبريس دائركم ميرت تعليم ره جيكي بين - وه بحى عنقريب تشريف لان والي بين اور اميدے كدا بنى تشريف أورى سے اس كا نفرنس كوعزت بخشي كے-اب وقت ہے كرسند، كے سلمان خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اُن کی ترفیب کے جو اسیاب جمع ہو گئے۔

بن- أن كوغنيمت مجهيس اور أن سے فائدہ أعماليس م

زمانہ دیرسے جلار ہا ہے اے سلمانو کہے گردش میں میری غیب کی آواز پہالو توابسُ لوكه بمون س شان رياني مجھ أ أو اگرمیری نه مانو کے تو بیجتا و کے نا د الو خرتم كوهي سے كي اے متوالوں سے سكانو بس بشروت بحمزد وركاحة ائتن آماه بوارى بيترمينا بي المشكل مرى جا يو كهرى حرفت وبجيوميرى حيتون تم هي جرعا

سُناتم نے نہ ہوقول نبی گرشان میں میری وفاصح اور موں کے جن کا کمنا ال میں جاتا ہ مری بازی کامنصور گیاکب کابلے یا رو كئے وہ ون كه تروت مائيا و اچھوڑ جاتے تھے كے وہ ون كدلا كھون مبريال عيش كمتے تھے نصحت ميري نواب بهي ين مث سے بازا و

 گیا دوره حکومت کابیل جمت کی ہجاری جمعی دورہ حکومت کی ہجاری معلوم ایون کو خصیر نیاس رمہنا ہورہ معلوم ایون کو خصاری ہما ہم موں کے سوواکہ مناکہ کی بہر فول کی خدمت طاقت میں مناکہ کی بہر فول کی خدمت طاقت میں مناکہ کی بیندان نوکروں کی خدمت طاقت میں مناکہ کے خوہ دن کہ خفاعلم و مہنرانساں کااک زیو محکوم دورا ہوا کہ میں منادی جائے خردو داب اور راج اقلیدی میں دورہ ہی بی دورہ ہی بی دورہ ہی بی دورہ می روزا فروں ترقی کا میں دورہ ہی بی اور میں میں دورہ اور میں کا میں میں دورہ ہی بی دورہ ہی دورہ ہی بی دور

نرمانہ نام ہے میرا توس کو دکھا دولگا کہ جونعلیم سے بھاگیں گئے نام اُن کامٹاد طگا صاحبو! بیان تک جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا وہ خاص کرسندھ کی موجودہ تعلیم سے علاقہ رکھتا تھا۔ اب میں چندالفا ظام مسلما نان ہندگی تعلیم کے متعلق عرض کرنا جا ہتا ہوں۔ اگر چیداس کے

منزل مقصور جانتا ہے اور تعلیم کے بعداً سی کی تلاش میں دائیں بائیں باتھ باؤں مار تاجیزاہ اور اگر حسب دلخواہ اُس کو ملازمت نہیں بلتی تو بیخیال کرتا ہے کہ تعلیم میں جو محنت اور کوشش کی گئی تھی وہ مسب دائگاں گئی ۔ ڈاکٹری اور ابخیری بھی وہ بھی ملازمت کی غرض سے سیکھتا ہے۔ صرف قانوالا سب رائگاں گئی ۔ ڈاکٹری اور ابخیری بھی وہ بھی ملازمت کی غرض سے سیکھتا ہے۔ صرف قانوالا سب جیزہے جس کے ذریعہ سے معدو نے چند مسلمان جب تک کہ اُن کو کوئی سرکاری جمدہ تیں مال البتہ اُزادی کے ساتھ زندگی سیرکرتے ہیں ۔ اس کے سواکسی اُزاد بیشیہ کے اختیار کرنے کی اُن میں جرائت نہیں یا نی جاتی۔

سرسید مرحوم نے اپنے خیال کی تا ٹید میں ایک موقع پر بیر حکابت لکھی ہے کہ ایک ہفائ کے بیٹے نے اصطراب کی حالت میں اپنے با ب سے کہا کہ گاؤں کے نالاب میں یانی چلاآتا ہے۔ جب نالا بھرجائے گا بھرجائے گا تو بانی کہاں جائے گا۔ اس کے باب نے کہا۔ بیٹا اندلیٹ مت کرجب نالاب بھرجائے گا تو بانی لیا ہے جائے گا۔ اس حکایت کونقل کرنے کے بعد وہ تھتے ہیں کہ بھی حال مسلمان نوجوان تعلیم یا فتو نکا ہے۔ ابھی اُن کی ابسی قلت ہے کہ کوئی داستہ آبندہ زندگی کے اس حکایت کونی داستہ آبندہ زندگی کے لئے نہیں نکال سکتے جب کہ ترت سے ہوں گے تو کوئی راستہ نکال لیں گے۔ راستوں کی کمی

نیں ہے۔ گرائی تالاب بھرانیں ہے۔

کیکن اے صاحبو۔ جس رفتا رسے مسلمانی میں تعلیم علی رہی ہے اس رفتا رسے تالانہ
کے بھرنے ہیں بہت و برمعلوم ہوتی ہے۔ گررا ستہ نکا لنے کی ضرورت روز بروز بڑھتی اللہ
ہے۔ اور اگر میرا قیاس غلط نہ ہوتو تالاب بھر جانے کے بعد بھی خاص کرشائی ہندوستان کے مہالو
سے یہ اُمید نہیں ہے کہ وہ ملاز مت کے سواکوئی و وسرا راستہ اُنیدہ نہ تدگی کے لئے نکال سکیں۔
ہندوستان کے اس خاص صعبی جس میں کہ اگرہ - وہلی - اور لا ہور کے قدیم وار الکومت شال ہیں
نمیشہ یا تو فد مات سلطانی پر ما مور تھے۔ یا معافیات یا جاگیرات کے بھروسہ پر اُن کو کسی قسم کے
ترات اور صنعت و غیرہ کی قابلیت اُن کی نسلوں میں بائک مفقو و ہوگئی اور اُن اور بیٹوں کی جرات
تجارت اور صنعت و غیرہ کی قابلیت اُن کی نسلوں میں بائک مفقو و ہوگئی اور اُن اور بیٹوں کی جرات
کرنے کا اُن میں بائل حوصلہ باتی نہیں رہا - اون کی یہ خاصیت اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ نہ تعلیم
سے اُن میں جس وحرکت پیدا ہوتی ہے - نہ اپنی ہم وطن قوموں کی کاروباری زندگی و بچھ کمراُن کی
سے اُن میں حس وحرکت پیدا ہوتی ہے - نہ اپنی ہم وطن قوموں کی کاروباری زندگی و بچھ کمراُن کی
ریس کرنے کا خیال اُن میں بیدا ہوتی ہے - نہ اپنی ہم وطن قوموں کی کاروباری زندگی و کھی کمراُن کی
ریس کرنے کا خیال اُن میں بیدا ہوتی ہے - نہ اپنی ہم وطن قوموں کی کاروباری زندگی و کھی کمراُن کی
ریس کرنے کا خیال اُن میں بیدا ہوتی ہے - نہ اپنی ہم وطن تو موں کی کاروباری زندگی و کھی کمراُن کی

اتھیں کھوتاہے ۔ اول اول جوسلمان شرفا دستکاری یا دو کا نداری کو اپنی ثنان کے غلاف جانتے تھے۔ اُن کا بیخیال بھی روز بروز کافر ہوتا جاتا ہے۔ بیکن اُن کی جھیک جوا زا دیشوں کی طرت سی اُن کے ول میں بیٹی ہوئی ہے وہ کسی طرح نہیں جاتی ۔ بعض تعلیم یا قتہ نوجوان جو بڑی جراُت کر کے کوئی کام شروع کرتے ہیں۔ تواکٹریسب نا پچریہ کاری اور عدم و تفیت کے اُس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اخر کارکسی قدرنقصان اُٹھاکر اُس سے دست بر دار ہوجاتے ہیں اورجب اُن کے دیگر ہم جیسے جو کاروباری دنیامیں قدم رکھنا چاہتے تھے۔اپنی آنکھ سے اُن کی ناکامی تھے ہیں تواُن کے حوصلے بھی سیت ہوجاتے ہیں - اوراُن کو بھی ہمیشہ کے لئے اپنی آزادی سے د بردار مونا اور وہی ملازمت کاطوتی گلے میں ڈالنا پڑتا ہے یہ حالت تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کی نمایت مایوس کرنے والی اور تعلیم اولاوسے مسلمانوں کاول اُجا طرفے والی ہے۔ اب تک مندوستان کے مسلمانوں میں جس قد تعلیم کا خیال سیدا ہوا ہے۔ اُس کی بنیا د صرف اِس بات پر ہے کہ وہ تعلیم کوایک ذریعہ حصولِ معاش کاللجھتے ہیں۔لیکن حب اُن کی اولا ڈیعلیم ہانے کے بعدمعاش کی طرف سے فارغ البال نہ ہوگی تو سوااس کے کہ و تعلیم کا خیال جھوڑوی اور کیا انجام ہو ہے۔سرکاری ملازمنیں نہایت محدو دہیں۔اورتعلیم مافتہ نوجوانوں کی تعدا دروز بڑھتی جاتی ہے۔ يس مكن نيب ب كه برعليم يا فته نوجوان مسلمان كے لئے حب ولخ اوسر كارى ملازمت مل سكے البت صنعت وحرنت کا دائرہ اس قدروسیع ہے کھیں قدرتعلیم یا فتہ لوگ بڑھتے جائیں گے اُسی قدرالی مانگ بھی زیادہ ہوتی جائے گی۔ پورپ کے ایک وشن خیال مصنعت کا قول ہے کہ جس ملک یا قوم کا د ار مدار ما زمت پر بوتائد و و مجمى مرفعه الحال نبيل بوسكتى - آن كى قدرتى قوتيل جيشه بيژ مرده ربهتي بين اور نفته في الكل قنا بوجاتي بين ليكن جهال صنعتول ا ورحر فتوں كا دروا زه كھل جايا ى و يال يهمجينا جائے كەقومى زندگى كى بنيا ديرگئى ہے- اور وہ زمانہ زب ہے كہ تازگى اور رونى تا چھاجائے گی۔ وہ کہتاہے کہ یورپ کے جن شہروں میں لوگ ملازمت کرنے کے عادی ہیں وہاں تمام کوچوں اور بازار وں میں ہروقت افسرو گی اور اُ داسی برستی ہے۔لیکن جہاں صنعت اور نجارت كا بازاركرم ب و بال برتخف جيره بررونق وشكفتكي وزنده دلى كي تارنظرات بن-ساجبو۔ صنعت وحرفت کی ضرورت مندوستان میں عام طور پر المم کی جاتی ہے جب سو دیشی تحریب شرمع ہوئی ہے۔ ہما سے ہم وطن اُس کی طرف اور بھی جلد مبلد قدم بڑھا رہے ہیں۔ گوزمنٹ نے بھی سلیم کولیا ہے کہ اس ملک کی مالی شکلات جن میں وہ اکثر مبتلا ہوتا رہتا ہے

اُسے اُس کا بخات بانا محض صنعت وحرفت کی ترتی پرمنحصرہے۔ ممالک متحدہ میں اسی مقصد کے لئے انڈسٹریل کا نفرنس فایم کی گئی ہے۔ اور صوبوں میں بھی اس طرت توجہ ہوتی جاتی ہے۔اگرچ ملان مي اس ضرورت سے انكارنسين كرتے ليكن عملى طور بروه اب تك اس سے بالك الگ رہے ہیں -اور نہایت اندیشہ ہے کہ جس طرح وہ ابتدارس انگریزی تعلیم سے نفزت کرنے کے سبب اپنی تمام ہم وطن قو موں سے پچھے رہ گئے اور اب کسی طرح اُن کی برا بری نمیں کرسکتے۔ اسی طرح صنعت وحرفت سے بھی اس وقت اُن کی ففلت کا وہی انجام نہ ہو۔ میں صنعت وحرفت کی تعلیم کے تعلق آپ ماجان کے سامنے کوئی نئی بات نہیں کہتا۔ بلکہ جوکھے سیلے کہا جاجیاہے اُسی کو و ہراتا ہوں اور قوم کے لیڈروں کو یا د دلاتا ہوں کہ تعلیم یا فتہ نوجوان کو صنعت وحرفت کی طرف متوجہ کریں۔ میں محصتا ہو كالربرسال بردرجه بحتعليم بافته نوجوانون كوصنعت وحرفت كي تعليم كي طرف متوجه كرنے كي غوض أن كي يتيت كي موا في معقول وظيف في ما ياكري - تو أميد المحديد مال من ايس كثيرالنعدار و نوجوان بيدا ہوجائيں گے۔جوابے ہم جثموں ميں آزاد ميثيوں پر إتھ والنے كى جرأت دلاسكيں كے اوراگر توم کے دولت مندس کوخداا میسی توفیق سے کہ بی ۔ اے پاس نوجوانوں کو وقتاً فوتتاً مسنت حرفت كى تعليم كے لئے معقول و ظيفے وے كر بورب - ياجا پان بھيجة رہيں - تو أميد ہے كہ تھورك عصمیں ہماری قوم کے دن پیرمائیں گے۔

جس زماند میں سرسید مرحوم نے تعلیم یافتہ نوجوا نوں کو ولایت بھیجنے کے لئے سول سروس فند کے نام سے سرمایہ جمع کرنے کا ارا وہ کیا۔ وہ ایک ترمانہ تفاکہ لوگ قومی ہمدردی کے نام سے بانکل بے خبرتھے۔ اور اسی لئے اُس وقت سرسید کواس منصوبے ہیں کچھ کا میابی تنبیں ہو اُن گراب ہماری قوم کے دولت مندوں ہیں روز ہروزائیں مثالیں قایم ہوتی جاتی ہیں کراگر کو اُن ایسا فنڈقایم کیا جا جس کے ذریعہ سے تعلیم یافتہ نوجوا نوں کو صنعت وحرفت کی تعلیم کے لئے خبر ملکوں میں جیجا جائے تو ہی مقصد میں کامیابی ہونی نامکن تنہیں ہے۔

جَى طَرِح صَنعت وحرفت كَيَّعليم كا قوم سي بهيلانا ضرورى ہے۔ اسى قدر بلكه اس سے بهت زیا وہ ہما سے نوجوانوں كونئے طریقہ زراعت كی تعلیم ولانی ضروری ہے۔خصوصًا ایسے صویہ بیج سیا كرسندھ ہے۔ اور جہاں۔ (۰۰) فیصدی كے قریب مسلمان كاشتكار وزیندار ہیں۔ بجائے صنعت محرفت كے زراعتى اسكولوں میں جو گوزمنٹ نے اكثر صوبوں میں كھول کھے ہیں تعلیم ولانا زیا وہ بہترہے۔ تاكہ جولوگ زراعتی اسكولوں سے تعلیم پاكر كئیں وہ زراعت كے عمدہ عمدہ فارم فايم كر كے عملی بہترہے۔ تاكہ جولوگ زراعتی اسكولوں سے تعلیم پاكر كئیں وہ زراعت كے عمدہ عمدہ فارم فايم كر كے عملی

طور برائیے بھائیوں کو دکھائیں کہ زمانہ خال میں زراعت نے کس قدر ترقی کی ہے کہ جس زمین سے قدیم طریقہ کے موافق مثلاً پانچ رو بیہ بگر مناقع ہوسک تھا۔اب شے طریقیہ سے کم وبیش وس روپیہ

منافع به آسانی ہوسکتا ہے۔

بہرحال سیل انوں کی قومی ترقی کے لئے صف یو نیورٹی کی موجو و تعلیم کافی نہیں ہی - بلکہ ضرورہے کہ وہ تعلیم کافی نہیں ہی - بلکہ ضرورہے کہ وہ تعلیم کے ہرامک شعبے میں دستگاہ طال کریں اور اس دوڑ میں جس میں اُن کے ہم وطن اُن سے بہت دور آگئے کل گئے ہیں - جمال تک مکن ہوشر مک ہوں - ورنہ وہ زمانہ برمروٹ ہوگاں کو نہ صرف اپنی عزت و توقیہ بلکہ اپنی بقاا وراپنی مہتی سے بھی ہمیشہ کے لئے دست بردار ہونا پڑے گا۔

جوا بنے ضعف کا کچوکرتی منیں مدارک قومی م چندروزہ و نیامین ہمان، میں گھڑ مال ورگر محجے ہیں آن کو نگلے جاتے وریامیں مجھلیاں جو کم ذورونا توال ہیں مستبھلو وگر نہ رہنا یاں اس طسبرج سے گئے گا میں اور گونڈ حسے گمن م نے ختال ہیں مجھیل اور گونڈ حسے گمن م نے ختال ہیں فقتا



آنريبل نواب سر خواجه سليم الله خان بهادر صدر اجلاس بست و دوم (امرتسو سنه ١٩٠٨ع)



منعقدة امرت يرفيد

## صدرنواب مرفواجه مليم الته مردوم جي سي آئي اي رئيس دهاكم مال من صدر

نواب سرسلی اللہ کے ابداد متوطی شیر تھے۔ آپ کے بزرگوں میں سے تواج برائی سے ترک وطن کر کے مغربی بھال کے ضلع سلسٹ میں سکونت اور تجارت بنروع کی۔ ان کے بعدان کے جائیں ٹی ما ور میں آیا دم و سے اور انھوں سے مختلف اضلاع بنگال میں زمینداری کی بڑی بڑی تری تھینئر خربد کمیں اور کھھ زیاد گرز سے کے کو بعد برڑ سے تا جر ہو نے سے عسلا وہ برڑ سے زبینداری بن سکنے ان کے عسلا وہ برڑ سے زبینداری کو بہت کچے وسعت دسے کرانی فیب نئی بن گئے ان کے عاد افراب مرعبدالغنی فاس سے زبینداری کو بہت کچے وسعت دسے کرانی فیب نئی مال میر شخیے اور اسے کا دورار زمینداری میں فاص فالمیت کا افہار کرکے کا فی شہرت اور ہردل عزیزی مال کی فی سے دوہ ہوئے۔ وہ ہوئے۔ مرحلے کا فی شہرت اور ہردل عزیزی مال کی فیل ہو بڑ ہے بڑے مرحلے کا فی شہرت اور مردل عزیزی مال کی تھی ۔ وہ ہوئے سند زمانہ شناس منے حکام انگریزی میں ان کو فاص امتیاز مال تھا جو بڑ ہے بڑے خطابوں سے مخاطب کئے گئے۔

النوں نے الکوں روبی بیک اور برائیوسے طریقہ سے رفاہ عام کے کاموں میں مرف کیا اسکول، کالج ، شفافات ، مسجدیں ، مقرے یہ سب چیزیں ایسی تنیں جوان کی توجہ کو اور فطری فیلی کو ہینے اپنی طرف کھینچتی رمتی تنیں۔ وصاکہ واٹرورکس کی بنا اکنس کی فیاضی کی بدولت پڑی جس کا بنیاد کی پھر سکھنڈ میں افوں سے نمایت پھر سکھنڈ میں افوں سے نمایت میں اور دار تھ میروک کے ہات سے نفی کیا گیا تھا برا ہے کی افوں سے نمایت

نیک نامی کی زندگی سپرکرمے انتقال کیا-اب کے بیٹے نواب سراحس اللہ خاں ان کے بعد جالشین ہو بوشل است باپ مے مخراور فیاض طبع شخص تھے مغربی بنگال کے مسلما نوں میں حکام رسی اثروجا ہوت اورا مارت کے لحاظے ان کاسب سے بڑا درجہ تھاجی طح ان کے والدسے ڈھاکہ میں واٹرورکس کی بنیا و قایم کی سراحس الله فا س کی فیاصی سے تام وصاکہ کو برقی روشنی سے منور کیا۔ان کے بعب ان كيسية نواب سرسليم الله اراده كي مضبوط المنديمة، فيا فطبعيت ، مهدروملت اورشكان ك وقت الدراوري خوت شخص تھے بيوں كہ يہ اسينے باب كي زندگي مي گو زمنط بنكال مي وشيكالمرى مر عدد يري رب تھے -اس كئے ان كو انتظامى معاملات كى اصلاح كالجى فاص ليقد تھا۔ تعليم بنگال کے زمانہ میں گوزمنٹ کے خلاف جب بنگالیوں سے زبردست ایجی مثیق کیاا ور ملکالیوں کی شورش سے اور بائیکاٹ مے مطاہروں سے سریندرو فاقد برجی دجو بعد کو سر تیدرو فاتھ ہوئے) كوب تاج كا بادشاه بنگال نبا دينے سے تا م بنگال س اودهم ميا دي فتي اور حس كي دجه سے گورمنط كو طاك بين بدامتي اورخطره كايور مصطور سي فوف أور اندليف مو گياتها اس وقت نواب سرسلم الله ا بنی پوری قوت کے ساتھ اسٹے اور لارڈ کرزن کی گورنٹ کی جومرد اور حایت مخررتقرمرخیا آگ اور روبیہ کے صرف سے اُکھوں سے کی وہ ان کی دلیری اور گورنمنٹ کی خیرخواہی کے تحاظ سے حیرت الكيزتهي-اس لئے كه بنگال كے الب نبود كى قوت قابليت، قوت ارادى، قوت مالى ، قوت اجتماعى تمام ملك بيرجها كني فتى جس كامقابله كيه آسان كام نه تقا- اس زما نه بين ان كي جان تك معرض خطرس لقي سكن ان كى دليرا وربر و بديلبيت ن نه صرف اينصوبه بنگال كے سلى اوْ ل كے دلوں بن بلك سندوسبگالیوں کے قلوب میں کھی انبی شجاعت بہت اور اثر کی د صاک بٹھا وی کتی۔ ہردل عزیزی کے لحاظے بود رجہان کے صوبے کے باشدوں میں ان کا تھا۔ وہ عزت آج کمی دومرے صوبوں کے كسى برك سے بڑے رئيں تعلقہ دار ، خطاب یافتہ اور حکام رس كومبر منیں -ان کی قوت ارادی بیت زیردست تھی وہ جس کا م کا ارادہ کر سینے تھے اس میں پورے طور منهک ہوجاتے تھے اورجب تک اس کو پولانگر لیتے تھے جین سے مذہبیطے تھے۔ روہیے خرج کرنے

وه برکه و مهت افلاق اور تواضع کے ساتھ بیش آت تھے۔ گوئرسٹ نے بی ان کے ذاتی اوصاف اور نماندانی روایات کی بنا بران کی کافی عزت اور تعدردانی کر کے جی سی آئی ای کے خطاب سے نماطب کیا۔ اور ان کی پوزاشین بورو بین اور مبندہ سنانی دونوں طبقوں میں بہت بلندنظ آتی تھی۔

ال کے دل میں اپنی قوم کی تعلیم سینی کا کافی اصاس تھا وہ اس امر کا اعتقاد رکھتے تھے کہ جیک مسلان علوم جدیدہ کی ترقی کے ساتھ ند مہی تعلیم اور اخلاقی ترمبیت پر توجہ نہ کریں گے وہ دنیا مے کل کی زندگی میں کامیاب نئیں ہوسکتے۔

ستنداع بی اواب صاحب سے آل انڈیاسلم ایجیشنل کا نفرنسس کواورآل نڈیا مسلم سیگ کوڈھاکہ میں دعوت دی ۔ کا نفرنس کی زندگی میں اس کا یہ پہلاہری ا ور بحری سفر مت بحودہ صوبوں بہاراور مغربی بنگال کو بھاند کرعی گرطھ سے بیرہ سومیں برسیل کر ختم ہوا تھا۔

مها ان کا نفرنس کی مدارات کمپ کانفرنس کی ترتیب وغیرہ کے متعلق جوا ہتام ان کے میش نظر مقااس کیفیت کو خاکسار دجا مع اوراق نہرا ) سے بین مینے ڈھاکہ میں رہ کوئنم خود و کھا ہی ۔ ویمرس طنگ کا آخر سفتہ بمرزین ڈھاکہ کے حق میں بند وستان کی جان تھا جس میں بنجاب بسنڈ رھ ، ممالک متی ہ اور کی انفرنس کا آخر سفتہ بمرزین ڈھاکہ بو کھا کہ بالا بمبئی ، بیگال ، سی پی اور دسی ریاستوں سے تمام مقتدرا ورتعلی یافتہ سیمان سمٹ کر ڈھاکہ بو کھا کے مشہور باغ دول کشا کے علاوہ جو کمپ کانفرنس کا اصلی مرکز اور اپنی برکھیت بمار کے لیا فاسے اس کے مشہور باغ دول کشا کے علاقت مھانوں کے لئے معداسینے تام بیس بما مار درما مان کے وقعت مار حت تھے ۔ با وجود اس کے کرمیسیوں کا رکن موجود تھے لیکن ہم سے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے داست تھے ۔ با وجود اس کے کرمیسیوں کا رکن موجود تھے لیکن ہم سے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے کہ اورات وہ نگر انی ہی میں کرتے تھے بلک ایسے کام اینے ہاتھوں سے انجام دینے کے لئے تیا لا میں موجود تھے لیکن ہے میں انجام دینے کے لئے تیا لا میں موجود تھے لیک میں ہوجاتے تھے جوم ووروں اور قلیوں کے کرنے کے ہوتے تھے۔

جس روزواب می اور برسیدن اور برسیدن اجلاس دُساکه بهونی والے تھے ان کی فواش می کان کے بینی سے ایک و تا کان کی تام ترتب اور ته ذرب کمل بهوجائے۔ بلامبالغه سیکروں آدی مختلف فرانس کے بینی سے ایک و تاریخ میں سے دیکھاکا اُس رات سونا تو درکنا را رام کرسی تک بر مختلف فرانش مرسی ہے۔ اس مات کو اُنھوں سے کھانا تک نہ کھایا تاکہ طبیح اس مات کو اُنھوں سے کھانا تک نہ کھایا تاکہ طبیح کا سلسلوان تام خیال نہ اسے بات ۔ دو تین فرتبہ جا رہی کر رات گزار دی۔ ان کی میز برٹیلیفوں تھاجس کا سلسلوان تام مقامات سے تھا جمال جمال دل کونا کی مین برٹیلیفوں تھاجس کا سلسلوان تام مقامات سے تھاجمال جمال دل کونا کی وسعت میں فیامگا ہوں ، بندال وغیرہ کی توجہ بور ہی تھی جب مایات موں میں آگئے و کر دو ہے ہو رہے تھو ڈے وقفہ کے بوٹیلیفون کے در دو ہے ہوایات اور تاکید دل کا سلسلوجیت کے میں تو تھو ڈے وقفہ کے بوٹیلیفون کے در دو ہے ہوایات اور تاکید دل کا سلسلوجیت کے میں کی پونہ نمیٹ گئی جاری رہا۔

ب تنك بلي رنگ كي ميسو ن ي تيمراورتما شاكا مون ير عيش وعشرت كے فلوت كدولت

راتیں آنکھوں یں کٹ سکتی ہیں کیکن ایک قومی اقتلیمی محلی کے اہتمام میں الیبی ملبندیتی کا اپنے جیم کوکلیت دینا امیما پر حوصلی نظارہ تھا جو دیرنی تھا نہ کا گفتنی۔ کسی مے خوب کہا ہی ہے گرید ولت برسی مست نہ گردی مردی

اُنھوں سے ہمانوں کی مدارات وغیرہ میں جائیس شرار روبیہ صرف کیا۔ سشنشلہ میں نواب و قارالملک آئر ہری سکر مڑی آل انڈیکم ایج کیشنز کا نفرنس نے نواب منا سے اجلاس منتقدہ امرت مرکی صدارت منظور کر سے کی خواہش کی۔

چانچا جلاس مدکور اس کامیایی کے لحاظ سے کرمسا و نورسٹی کی تحویر کو تقویت دینے کی غرض

سب سے پہلے بچاس ہزار رو ہیرکا چندہ اس اجلاس ہیں ہوا تھا ہمنیہ تابل یا دگار رہے گا۔
امرت سے بوط کر نواب صاحب ہیں مرتبرعلی گڑھ آئے جہاں ان کے درجہ کے لحاظے سے فاان دارخیرمقدم کیاگیا۔ کا لمج کی ہرجیز کو اُنھوں نے غایت و کیجیں کے ساتھ و کیھا۔ اور مختلف مدات اور خرور توں کے سلسلہ میں انھوں نے ذریاشی کی۔
ضرور توں کے سلسلہ میں انھوں نے ذریاشی کی۔

ا نسوس ہے کہ اس مخیر اور سُرچوصلہ رسیس قوم کی عمر سے وفا مذکی اور تقریباً رہ ہم) برسس کی عمر ر برنالاء میں مذابیت از

ين الله عن وفات يائي-

عن مغفرت كرے عجب آزاد مود تھا

خطيصرارت

حضرات اراكيرفي طاخرين - آل انديامحدن ايوكسينسن كانفرن بيسيمتم بالثان مجمع كاي قد ول سے شكر گرزاد مهوں كداس سے اپنی صعارت سے مجد جیسے ناچیزا ور تدولید و مبیان كی عزت افزائ فرائی - آب حفرات مجھے تکم ظُرِّن المن نبیرٹ حَکیراً جو کچھ خیال فرمائیں . گربعدا ق حکا حِبُ الْبَیْتُ اُحدی بِنافِیمُ و اپنی حالت سے بخربی آگاہ موں ایسی حالت میں اگر مجھ سے کوئی نعزش مو تو مجھ معا فرائیں گے - الْعَفَوْعِنْ مَا لَنَّ السِ مَا حَمُولُ النَّ السِ مَا حَمُولُ النَّ السِ مَا حَمُولُ النَّ السِ مَا حَمُولُ النَّ

اور ساتھ ہی اس کے آپ صفرات کی اس عنایت و نواز کشس کا تنکرید بھی اواکر تا ہوں اور معانی چاہتا ہوں کر آپ صابحوں سے مجھے کرائی کا نفر نس کا صدر نتخب فرمایا تھا۔ اور میں بوج کثرت متاعل وامورات نفر ورید اس کی شرکت سے قاصر دیا اور پھر دویارہ اس کا نفر نس کی صدارت سے مجھے وامور کی اور پھر دویارہ اس کا نفر نس کی صدارت سے مجھے

متاز فرما يا- اگرچيميرى حالت صحت مجھے اجا زت نئيس ديتي لقي كريں اتني دور كاسفراختيا ركروں اور اس ثناندار محمع میں شریک ہوں - مگر آپ صرات کے افلاص سے مجھے مجبور کیا اور ڈھاکہ سے يهال ككين لايا- و حاكام ت مرسيم يكرون خزل برواقع ب- مرس يفين كرما بول اورتين كرينككاني وتو بات ميرك باس موجودي كراسية وطن من بول-ميرافيال الما امرت سركي آبادى بنجاب میں بلحاظ کشمیری آیا دی کے بہت زیادہ ہے اور اپنے تو اِص اور پیدا وا راور صنائع کے اعتبا سے ثانی سری نگرہے اور شاید آپ حضرات واقف ہوں سے کہ س کشمیری الاصل ہوں اس حیثیت سے اپنے موبودہ وطن سے بوٹ ری آھے بڑھوں کا اصلی وظاب نے کشم پر جوسے قریب ہو یا جانگا میرے جدا مجدم دو اب مرخواج علافنی کے سی ایس آئی اوروالد ماجد معفور رمزواج احسان مے سی آئی ای رخمته اشرعلیها با وجو دعالمگیر شهرت اور ملی وقوی مجت کے بہیتے سیاسی تعتقات سے مجتنب رہے اور کھی پولٹیکل سٹیج پرقدم نئیس رکھالیکن اس گنام ناچیزا نام سے جب و پھاکہ پیارے مقبول رسول پاکسلعم کی بیاری است تباہ ہورہی ہوفروری سمجھا کہ بیا ب تک ہوسکے گوخود تباه ہوجاؤں گرامت مرحمر کو بقدر امکان تباہی سے بحاؤں اوران کی مشکلات کوعلیٰ قدرحال ووركرے كاكوشش كروں اكسَّعُى يَكُلُو تَامُ مِنَ اللَّهِ تَقَالَ يَى فيال بِ كرمِحے امرت برم كمينعلايا ورينه بوجو مات جندور جيدجن كي تفضيل مياں ضرور تنبي اورجن سے آب حضرات واقعن ہوں دُها كرهيورْنا مجهاس نا زك وقت بي كن قدر دشوا ريفا آب حفرات يخوبي جان كتي بي-صرات! مارے براو ران تلت مارے صوبہ من قیامت خربنگاموں میں متبال اور مار طقرآ بادی میں حین می بُرِضا دموا میل رہی ہے وہ پولٹیکل تعلقات کی ہوا ہواور اسی کے ہم خوگر مورج ين يميرامقصديد نهيل اوريزس اس كے لئے بلايا گيا ہو بكران و يون صائب اور آفات یں ہمارے صوبوں میں اسلامی تدن گھرا ہواہے یا اس مے متعبق بندوستاں مے اہل اسلام ی عبی نازک مالت ہوائس کو بیان کروں - اگرچہ اُس کے اظهار کو میں مناسب مجھتا ہوں گرمری كانفرتش اجازت كمان ديتى ہے كيوں كدوہ اپنے كو يونسكل تعلقات سے دورر كمتى ہوا دراسي اس کی خرد میروی و البت ہی ۔ مگراس کے ساتھ اس کو گئی کے کرلنیا ضروری ہے کہ کوئی قوم مغیر دلشکر کے زندہ نیس رہ سکتی اور تی اصفیت ہما یہ ی کانفرنس نام ملکی دلٹیکل مجاسم اور مجانس سے بہت بڑھ کرولٹیکل تعلقات کا نخزن ہے۔ فوا کرتعلیم کی اشاعت اور اُس کی تھیل کی سهولت وآسانی کابید اکرنابغیر تعلیم یافته افراد کی تأسید کے تبیر بونامکر نیس اور ہماری کانفرنس

علماء وفضلات وقت كامحمع سے -اس عورت ميں يه كانفرنس يولئيكس كى اصل اصول ہے- مجمع اس موقع بر، اور می چند جلوں کے عرض کرنے کی غرورت بڑی اور وہ یہ ہیں کہ بعض تعلیم یا فتہ آسحت اس كا نفرنس كى شركت كواس وجهست ضرورى نبيس سمحقة كأس بي مشرو خايولليكس كا ذكرنسي بوتا-مگراعلی درجہ کی تعلیٰ کی اشاعت ہو ہاری کا نفرنس کے عمدہ تریں نتائج سے ہو دنیا کے لئے ایک تفمت غيرمترقبه ب اوريه أس وقت كه كانفرنس ايغ مقاصدين على وجد الكمال كامياب بهو جاس اور اس کا کمال یہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم اسلامی اخلاق ا مد زرہی تر مبیت سے آر استہ ہوجا ہے اوار اس فتم مح تعلیم یا فقه پولٹیکل معاملات کے محرک ہوں اورانیے پولٹیکل امور ماک وقوم وینز گو زُمنٹ کے لئے مفید تری اورا ہم امور تابت ہوں گے-اوراسی قنم کی پولٹیک تر بکو ں بربیا او زیز گو زنٹ کی نظرانتاب بڑے گی اور اب جن لوگوں کو لولٹیکل تحریروں اور تقریروں سے آگا رہے وہ غوشى سے مان لیں نجے کہ مناسب اورجائز پوٹسیکس سے ایک متنفس الگ کنیں رہ کتا۔ حفرات! من كنهومليوسلان بوسع كى وجه سعم وم كرنيدا ولدين سريرا حرفال ہادرکے سی ایس آئی کے نہی خالات سے اتفاق تیس کرتا۔ مگران کی وی بہو دی کے خیالات اور سلما بؤں کی اصلاح و فلاح اور میش فتمیت مقید تدہروں کا مجھے برابراعترا ٢ اوراس باره ين ان كالم خيال مول حب أخول ع معتداء مح قيامت خير حشرا كليز عذرے بڑے نامج کو نقمق کی نظرسے معائنہ فر مایا -اکن کے دل س ایک تدفی اُمناب ييدا بهوني - مگرچ تكراس وقت عام طورير تمام سند وستان ميں ايك افسرد كى اورم دنى جيعائي بوئى نتی اور بہت سے لوگ غدر کے الزامات میں متبلا ہوکر تباہ وہریا دہو چکے تھے اور بہت سے گنام ہو کرافلاس کی زندگی سبرکر رہے تھے۔ مرسیدنے دیکھاکہ سنمانوں کی مقابل قوم علط اوریے بنیاداتهام سلانوں کے سر مقویے کی کوشش سی ہوائس وقت اُس جیاں دیدہ اور مدتر بزرگ نے بروران خیالات کی تروید کی اورسلمانوں کی فلاح کی بیصورت نکالی کہ فائح قوم سے اللج مانوس کیا جاسے اور مغربی تعلیم کامسلمانوں ہی رواج دیا جا سے۔ جنانچہ ایک زمانہ در از کے بعد بغنايت ايزدى ان كى كرمي شائة اور مخلصاة كوشش كالكين للإنسان كالم ما سعى مشكور ثابت ہوئی اور سلمان انگرنری تعلیم کی طرف مائل مو سے - ماک میں جتنے جلسے اور انجمنیں علمی دیکھی جاتی ہیں گو وہ بادی النظر میں اعلے درجہ سے فو ائد کے گنجدینہ ہیں مگراکٹر مرسید احری مقلد ہیں اور ق سب کی سب سیاسی تعلقات سے الگشیمبی جاتی ہیں۔

حفرات! المي مي سے ذكركيا ہوكہ إبال سلام كوسيلے الكرنزى تعليم سے أكا رتھا إب بی برائے خیال کے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی رائے میں انگریزی بڑھٹا کیڑھوا نا کفر بوکس آپ سے بھی اس کی وجہ برغور فرمایا ہے ؟ میراخیال ہو کہ وہ صرف ندسی خیال ہے۔ رسید اور ا سے اوگ گایاں دیاکرتے تھے اور وہ اُن گالیوں کوس کر توثس ہوتے تھے اور کہتے تھے كدوة م كوفرسب كا مخالف سجه كرگايال دين بن يتكري كدائن كواتنا بحي ندمب كاياس ب م كواس موقع يركياكرنا چاسية- يم كوچا- يئ كدأن يرات خيال والول كطعن وتشنيع كيط ت توجه مذكري اوراس امريرغوركي نظر واليس كركيا انگرنزين ليم اسلافي عقائد مح نحالف ہے؟ اوراس طرح حضرات مخالفين كانفرنس مي غور فرما ئيس كه باعث مخالفت كيا بحراسم كوسو فيا جاسية كم الكريزي تعلیمیں کونسی خرابی ہے - اگرنی الحقیقت کوئی خرابی ہے تو کیا ہے اور اس کے دفعیہ کی کیا صورت ہے؟ یں چاہتا ہوں کہ اس ماوہ میں کسی تر رتفضیل کے ساتھ بیان کروں محض انگریزی تعلیم یا اور کسی زبان كى تعليم فى حستد قائد عقائد كالم ك خلاف منين - ما سطر رتعليم اور بعد يحقيرا تعليم السك ناجائز استعال سے براا ترضرور پیدا ہوسکتا ہے۔اس زمانہ میں جبیا فلسفہ اور دہرست سبی ہوئی ہواس کے يشريجي اسلام اس سے زيا دہ بلائے دہرہ ميں مبتلار ہا ہے۔ اس زمانہ ميں تو خرسے ايك ملان بی ترفیع برفلاسفر نبیں ہے اور مذکوئی کسی اصول فاص کا موجد اس وقت گھر گھرندسفی اور گلی گلی موجداور فخرع ستے ۔ کما جا آب اور نتا ید صحیح بھی ہو کہ اس وقت کے علمائے اہل اسلام نے فلنفہ کے جواب بین سلم کلام کو ایجا د کہا جس سے فلسفہ کی نبیا د کمزور ہوگئی۔

حضرات! اس دفت علی کام سے زیادہ طرزتعلیم کی اصلائ کی خرورت ہے۔ ایندائی تعلیم ہیں اسی صورت کیوں نہ اختیار کی جائے کہ ہما رہے بھیے مشرق ہی سے اچھے عقا کہ ذہرہی سے آراستہ دبیراستہ کئے جائیں اور مثر وع ہی سے اکفیں عقا کہ اسلام کی تعلیم دی جائے۔ عالم طفنی میں خزانہ دہ تا فغول خیالات اور گرب عقا کہ سے صاف رہتا ہے تعلیم اور ترسیت کا انز عدہ طور سے ہوتا ہے اس فشار کے حصول کے لئے بورڈ گک سٹی بہت ہی موروں طریقہ ہے بشرطیکہ بورڈ گگ میں عقائد اسلام کی تعلیم کے کانی سامان موجو د ہوں انھیں خیالات کی بنا ہر ہم نے اسے صوبہ کی دار السلطنت یں اسلام کی تعلیم کے کانی سامان موجو د ہوں انھیں خیالات کی بنا ہر ہم نے اسے صوبہ کی دار السلطنت یں ایک اسلامی بورڈ گل سامان کی اور ایس کے علیم اور اور گھی ہما رہے صوبہ کے دوسر کی اسلامی بورڈ ناطر ہیں وہ گئی وقت ماسل میں موسلوں کی تائید فر مائی ہے۔ مگر ہو فوائد ہما رہے حرکوز فاطر ہیں وہ گئی وقت ماسل

ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچ آل کو ہوسٹل کی جارہ یواری کے اندر بیندکر رکھناہی پندہ کرکے اُن کے افکات وعادات کی نگرائی اسلامی ترمبیت کے ساتھ کرتے رہی اوراُن کوعلاً اور قولاً مسلمان بن کر دکھا اسکیں اور ہو اور سوبوں کے مسلمان قائم کرسکیں اور چرگر نشط دکھا سکیں اور ہوگر کو رہ اور صوبوں کے مسلمان قائم کرسکیں اور چرگور نظم سے امراد کے طالب ہوں تو امید قوی ہے کہ وہ اپنی عزیز اور بیاری رعایا سے فیاضانہ تا تید

یں ہرگزورن نہ کرے گی۔

على كروه كالح ملمانوں كے لئے باعث افغ رہے اور اكثر اعتبارات سے ہندوستان كے موجودہ کا بچوں میں متا زلین بات اسی تدرہے کہ وہ تام میندوستان کے سلمانوں سے لئے كانى نئيس وه سلمانوں كا قومى دا را لتعليم ضرور سبے ليكن مقامى ضرور تيں اور سلمانوں كا افلاس برشخص کوعی گرطه کالج بپونچادینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اورجب کالجوں اور اسکولوں میں لرکھے بھیجے جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اتھیں کا بوں یا اسکولوں یں ہوسٹل قایم نہ کئے جائیں اور کیوں اُ تھیں اُن کے وطن ہی یں انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ عقائد اسلامی کے سیلنے کاموقع یہ ویا جائے۔ اورکس ان کو ایک مرکز خاص دعلی گڑھ سے مخصوص کردیا جائے۔علاوہ بریں اگر سم جھوتے بیانہ ہی پر كيوں تهوعلى كرم كالج كے بنوے قائم كرسكے تو إسلامى يو تورستى قائم كريے كا ايك اچھا رست مكل آئے گا-اور اگر ہما رى يونيورسٹى قائم ہوگئى تو ہمارى اس ترقى كا اشرىك كے ايك بيرے سے دوسرے سرے کب پہنے جائے گا اور یہ ہمارے لئے نہ فقط باعث افتحاری ہوگا بلکہ العلیمی نیات کی سب سے عدہ شکل کا سے گی- الیہ ترمیت گاہوں اور تمام اسلای بوسطوں کی نسبت یں ایک اوررا سے دنیاچا ہتا ہوں گو اسے میں مانتا ہوں کراکٹر طلبہ خاص وہ جو کالجوں میں برط صحیب السي تربيت كا بو س تدياد كاستفيد نه بول مح - ليكن جب كا ايس بوسل قائم نه بول معطل کیو ں رہیں۔ بیرے حیال میں ذیل مے دوکام اس وقت بھی بہت مقید ہوں سے۔ اول یہ کہ طلبہ كے قيام كا ہوں يں لكيرد سين كا انتظام كريں اس كے لئے باعل مجلص عالموں كى ضرورت ہو۔ كو يہ فہتے انگرزی سیم یافتوں نے اخلاق وعا دارے کو کسی قدر نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تا ہے جب وہ موکو عقایدا سلامی کی طرف راغب دیکھیں مے خرورہاری تائید کریں گے اگرچہات زیا نہیں ان كى مالت اسلامى تياه بحرتاهم بزارول لا كھول مردان خداا يسے صرورس مے كرخداكوخلوع عقرت سے معبود برحق جاننے اور ماننے والے ہیں۔ ایسے مواغط دلفیائے یے فتاک طلبہ کو مفید ہوں تھے اورايس عالمول كي حيت أن كواكيرت ريا ده مفيد تابت مولى - دوسراكام يرب جس كي طاف ين آب كومتوجه كرنا جا بها بون اس مصطليد كي ندبهي اور تدنی مشکامت کے دفع ہو سے کی مفیدا و رکشفی تخش صورت مکل سکتی ہے۔ یں سے کچ د تو آپ يرغوركياب اورينتي نكالا بوكدول يركسي تسم كاخيال يدا بوناا ورأطها رنذكرنا أوردل بي ول مين أس كالهبط كرره جا تا مرسى ا ورتد في علطيون كي مضبوطي كا باعث بوتا بي مجع برى وشي ہے کہ نواب وفارالملک بہاورے اس شکر کے رفع کرنے کی ضرورت کو محکوس فر ایا ہے اوركالج يونين مين عام اجازت ديدى ہے كيطلبه ترقيم كى دِنسكل تقريري آ زادى سے كريں تا كائن مح غلطاصول اور تاقص الكاصلاح كردى جاسه اور گفريى سے خيالات كى تدنيب شرقع مويس واب صاحب كواس عطاسي أزادى اوراصلاح كى مباركبا دويتا بول اوربي في عرض كرتا مول كر مذہبى تقريروں كى آزادى مرحمت ہو تاكر ندى غلطيوں كى اصلاح ملى گھرسے متر وع ہو يسكن جب اصلاح مے سامان اور اسباب میتا تنیس توصرف تقریری ذیانت اورجودت کی تفریحی و لان گاہی ہیں۔ محمل او نبورسی محمنعن ایک ز مانه کابست کچه کربروتقریر بوطی بح- اس کانسبت مراکجی كنا شايتيس عال بروليكن ايسا حوصلها فزا إورمبارك فواب ومسط في ومردم ن على كره من ديما تما اورص کی تعبیر محظ مر ہوئے کی اب توقع ہوتی ہے، اس برایک زیانہ سے سلمانوں کی مقبال قریس بنس رہی ہیں مگرسب سے پیلے قومی یو نیورسٹی جاری کرے کی تخریک و تدبیر ہیں وگوں سے کی ہے -اب وہی قومی جو محدن یو نیورٹ کی تحریک سنستی مقد مشنل یونیورٹ کی غرورت سمجھ رہی ہ سے ہی عرض کر میکا تبوں کر میں کسنروٹیوسلمان ہوں اس سئے برضمون کے غور کرے کے وقت نزمب كومعيار بناتا بو ل عين ع كنا بح كم لوك بهارك الح كطبه كوامورات ويبيس بفر وغافل سمحتے ہیں میرا داتی خیال ہے کہ یہ علی گڑھ کا لیم مرشخصر نہیں ہے بلک اکثر انگر نری تعلیم یا فتون کیا باستنامي معدود م حيند مربب كي محبت اورامورات ندسميدى وا تفيت ببت بي كم ياكي جاتي بح اس کی وجہ وہی ہے کہ اسلامی تعلیم آن کو دی ہی نہیں گئی اور زہیں تربیت کی اُنھیں ہوا بھی نہیں گئی چران سے ذرہب کی محبت کی آمید کیوں کر کی جاسکتی ہو۔ حفرات ! بو رڈنگ کی اسلامی تربیت وتعلیم بول کے لئے فرورمفید مولی ۔ مگر بڑے طوطول کی فہایش اور کا ہے ہوشیا رطلبہ کے معقول کڑے سے سے کوا سلامی فلسفہ اوردنی علوم لمي مطالعه كرناچا ہے اور تعليم انگر تري كے ما تھ ما تھ ابتدات مذہبي كتابول كاكورس بھي ا نفاب ہونا فروری ہوس سے ہمارے بیمسلانیت سے قایع نہوں اور دہریت کی زمرالود

ہوا اُن کے دل ود ماغ کو تباہ نہ کرنے مرقانون یو نیورسٹی اس امرکی اجازت مے گایانس فیہ نظر و بان و قت بهاری پونورستی قام بوگی اورگر زندی رهایت خاص بم کوعزت سختے گی۔ اس دقت ہم اپنی دبنی اورد نیوی فنرور تو ت کے موافق کوس تیا رکرسکیں سے اور نہایت آب سے حب نشاعقاید اسلام بول کوتعلی مے سکین کے اس کے عدن یونیورسٹی کے خیال سے ایک من کے لئے میں ہم کوغافل میں ہو تاجا ہے۔ اورجمال مک جلد مکر محدن یونیور سے قالم کردی جاسے کوئیکسی ہی فردری کارروائی ہوجب تک عام دلحیی بیدا نہ کرے اور قوم اُس کی طرف کیساں را غب متہوا س کے جاری ہو نے کی امید کرنی مذیا ہے۔ علی گڑھ کالج ہو یا محدن یونیورسٹی۔ پبلک جب تک ہدروی مذکرے کامیا بی مکن نیس فلکر کامقام ہے کہ ہدروی کے بیداکر سے کا ذریعیہ اراکین کا نفرنس کے ہاتھ آگیا ہے وہ لو کا کمیٹیان ہی گرافسوس ہے کہ تام ہندوستان میں سے اكثراضلاع يرصلا نول كى آبادى كمثرت بحك التيركميثيات قائم بوئى بي كياب تعدادسلما نول كى خرورتول كوكانى ب يامين اس سے پورى كاميانى كى اميد بوكستى ہو؟ اگراپ حضرات زندہ قوم بنا اورغرت كے ساتھ مقابل قوم كا مم رتبہ موكر سزر وستان بي قالم رسنا چاہتے ہي توكميٹيوں كى تعداد برط صابئي اور گرمجوشی و استقلال کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوں۔ ہرسلان کو ضروری بی کے محدن یونیورسٹی کیالی قلمی تائیدسے دریغ یو فرائی ادرجر طرح ہوسکے اسے قام کرویں تاکہ مماینے مذاق اور خیالات کے مطابق تعلیم عاصل کرسکیں او رانگریزی طرز تعلیم سی جو ضرراور نقصان ہیں۔ اُن کے دفعیہ کی صورت مکال سکیں۔ مکال سکیں۔

حضرات! جب ہم مسلمانوں کو انگر تری تعلیم کی اشد خرورت ہی اور تی الحال سب الرکوں کو علی ہی بھیے دنیا ناحکن ہے اور اور ور و تی سے کا اجرائی ہم وست تمام مقام میں مجال ہے۔ اس وقت ہما ری تئی نسل کے لئے کیا تدہیر کر ناچا ہے جو اسکولوں ہیں داخل ہورہی ہے۔ میری رائے ناخص ہیں ہی تدہیر مناسب معلوم ہوتی ہو کہ ان کو علی مسلمان بنا ہے کے لئے قبل اس کے کہ وہ اسکولوں ہی داخل مناسب معلوم ہوتی ہو کہ ان کو علی مسلمان بنا ہے کے لئے قبل اس کے کہ وہ اسکولوں ہی داخل کر اے جائیں کہ از کم تماز کے ضور دی مسائل اور ارکانِ تربیعت کی تعلیم کر دی جائے کہا ہیں مانوں کے لئے ترم کی بات نہیں ہے کو تعقیل اور و دفعلیم یا فتہ ہونے کے اس سے بھی واقعت میں کہ ناز کیوں کر بڑے ہیں۔ نہ اپنی عمر کو استان اور زمانہ تعلیم میں یہ با تین کس قدر و شوار ہیں۔ مرجب ہمیں اسلامی عیشت سے ترقی کرنی چا ہے تو اور زمانہ تعلیم میں یہ بایش کس قدر و شوار ہیں۔ مرجب ہمیں اسلامی عیشت سے ترقی کرنی چا ہے تو

ان وشوا ريوں كا دفعير فروسے - بيكا تفرنس اس كئے منعقد ، وتى بوكر تعليم كى مشكل ت كوص كرے سم دینوی معاملات سے بیج وخم کے تکالیے میں کیا گیا تدبیریں کرتے ہیں تو کیا دین کی شکلات کے دفع کرنے میں ایک ذرانسی کو مشن کھی ہم سے نہیں ہوسکتی۔ بچوں کی تعلیم کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کے کسی تسم کی اصلاح کیوں نہ ہو۔ اول میں جب اس کی فکر کی جاتی ہوتو آساتی سے کامیابی ہوتی ہے۔ سرستداگرکا ہے پہلے ہی بناتے توشاید الساكار آمراور مفیدنہ ہوتا جیسااب بتدیج ہوا اسلام تعلیم تقواے اور خدا پرستی کا ہی حال ہے ہم کوجا سے کہ اپنے بجوں کواوامرو تواحی سے بطري ترغيب وترميب في آگاه كري اوران في اد في سيد د في جزوس مجي فروگزا ست يذكري كيون كرجيونى باتون كى بي بردائى ساكتر برى باتي فوت به وجاتى بن اور سم اسيخ بجون كو ابل بورب اورد مگرا قوام غیراسلام کی غلط اور ناجا ئز تقلید دنیتی سے بچامٹی تاکہ ندہبی اور قومی رسم و رواج می تقل ور تابت م عظیری اور ایک زنده اولوالغزم قوم بنے کے قابل موں جب کک ہاری دوشش سلانوں کی سی مذہو گی ہر گزیم سلمان کہ اہنیں سکتے اوراد لوالغرمی عالینیں کرسکتے۔ حفرات! اب من آب صاحبون كي توج تعليم مردم شا ري كي طرف معطوت كرا تاجا تها تعلیم دم شاری مارے کا ہے سابق برسیل مرطر تصیور و ریاب کی جاں فشانی اور د ماغ سور كانتيجه تقا- أنثريا مر لقضار تعالى مسلانوں كى تعداد علا وہ ان كى پولٹيكل عالت كے السي مختصرت ك سكن ورجارے م عصرتعلیمیا فنة اقوام اوران کی موجود نسیس جواسکول اور کالج میں بنیا بدا کن کے ہی سوائے مالک متحدہ آگرہ واو حط کے دوسرے ملوں کے مصر سیسمانوں کی تعلیمی ترقی کی مفا بت اورجي م -برگزير لان قوم كواس طرف كانى توية كرنى ضرور ي - ان كولازم م كواس ع وجوبات دريا فت كرس سي اين تقيقات كلح بموجب كرسكتا بول كمرت افلاس كواس في وجرهمان صیح نمیں - اس میں شاک منیں کوافلاس می مانع تعلیم ہو۔ گراس سے اتناه ر رنبیں ہو تاجینا مسلمانوں کی ب بروائي اورعفدت سے ہوتا ہے . فاصةً يروض زياده ترمتمول شفاص بي يا جاتا ہے . اگريه متوجه ہوتے تو تروت وفارع البالى سے بسمولت اپنى اولادكى تعلىم كرسكتے ۔ فالال كرتعليم كى ضرورت جرت دران کی اولاد کو ہے کسی کونمیں کیوں کہ یہ بج تعلیمی شاغل کے اورکسی کام کے نمیں ہماری کانفران كافرض بوكم ييدان كوتعليم فرورتوں كى طرف متوجة اوران كوعلى كے فوائدا وربس كے مضارع عطام كري ووسرا مانغ ترقی تقیم سمانان میرے خیال یں یہ ہے کوسلمان الرائے اسکول یں اپنی مقابل قوم کواس طح غالب پاتے ہیں اور تعلیم کا می درود پوارسے ایسی مخالفت اور تعضب کی بوآتی ہوں کی وجہ سے اُن کھ

السي تعليم المون يتعليم بإسے ميں بہت وقت بيش آتى ہجا ورتعليمي ترقی شکل ہوجاتی ہے اوراس سے مرجم ایک مصلبت غیرسلمان تیجرول کی زبان ہے - ہا رے صوبوں میں عالعموم شہر کے سمان اُردوبولتے میں اور مضافات مے لڑے سلمانی بھلمیں بول جال کرتے ہیں۔ اس کو کھی مہندووں کی زبان سے كونى مناسبت نيس اليي عالت بين مهندوائستادون كي زبان سيحضے بين الموكوں كو بڑى وقت بيش آتی ہے۔ یہ بلاصرف مشرقی بگال ہی میں شیس لگر صوبجات ہندمیں مجی یہ اقت میسی ہوئی ہواورہ مالک متحدہ آگرہ واور صری پیشکایت سنی جاتی ہوجاں ہندووں اور سلمانوں کے روزم میں جندال فرق نيس تواور هيكاكا فكركيا-

یہ ایک بڑی وجہدے کہ م کوبرنسب دیگر معصراق ام مے بورڈ نگے سم یا الگ اسکولوں كى مخت ضرورت بى اس كے دفعيه ين كانفرنس مے كھھ كوشش كى ہے او كوسلمان بي وں كے ٹرننگ مے لئے کچھ اسکالرشب کی منظوری ہوگئی ہوا دراسی طرح ہا رسےصوبہ کے برا ونشیل محدان الیوسی الین كى متواتر وركار سے بغرض ترتى تعليم و بوج فرورت فريد دا اركار بهادر سپاك انسركش مے دوم

صوبوں سے سلمان تیجروں کی درخو اسٹیس منگوائی میں جن کوسم سے اپنی انجمن کے وربعہ سے ان کی فدمت ين بجيج ديا ہے ۔ شکر سو کہ کھدلوگ مقرر طی ہو گئے ہیں۔

حضرات! اگرتقلیمی وم نتماری ممل موجاتی تو ہم سبولت اس کی نسبت کھے رائے قائم کرتے اوراس كے جرونفصان كى كوئى صورت كا ليت -افسوس ہے مالك متحدہ بيں بوكا نفرنس كا كھرى چار بالخ عكروں كے سواايك اسم كام انجام نه مهوسكاتعليمي حروم نتها رى سے ہما رہے بہت كام شكلتے اول اس سے اچھے بیت ہم نے سکتے۔ اگر کانفرنس لوکل بلیوں سے قائم کرمے میں کامیاب ہوئی تو ایم کا م

يه احسن الوجوه آسان موجائكا -

حزات! اگراراکین کا نفرنت موم نهاری کو ضروری خیال فرماتے ہی تومت قل شاہرہ والحیاب مقررة مائين مرف أزيرى عهدي اورزباني نظريه سے كام بنين تكيے كا اور جاري قوم كے چندمروا ود مغرزین کواس طرف متوجم بوکرتعلیی مردم شاری کے ایجنٹوں کو پرسمولت کام کرمے کا موقع دینا بی فرور ہے - الجی میں سے یہ وکرکیا ہے کرتعلیم وم شاری کے بعدیم کھیا ہے میں مال کرسکیں گے۔ اُن سیور سے مراوزراعت، صناعت اورتجارت کی تعلیم ہے۔ مردم نناری سے تنایخ سے آپ کومعلوم ہوا ہوگاکوسلالو یں ورفقیقت پالخطیقہ کے لوگ ہیں۔ بیلاطیقہ اکثرونیا سے بے جر آسودہ حال زمینداروں کا ہے اُن کی عالت دسائي ترتى مح عدم استعال سے روزيروزخواب برق عاتى ب- ان يرمب سے زيادہ

اشاعت يقليم كى فرورت ہے اوراب مى ان كا حال ايساب كر خراجات تعليم كے بارگراں محتمل موسكتے ي- اورا پنابوجه قوم يرول بغيروم كى مدوكرسكنى بى -ان كومركارى ملازمت كى برواه نهيس -ان سے ہیں امیدے کہ بیعلی سے کا لطورسے بسرہ مند ہو کر قوم اور الک کے نفے رسال ثابت ہوں گے۔اگر فاسغ البالي اوراً سودگي نيس تومزار قابليت كيون نه موانسان كچه منيس كرسكتا بوخودرو في كامحتاج سي- ده دوسرے کی کیا مردکرسکتا ہے۔ بعضر تعاف اب می سلمانوں میں اس طبقے سے لوگوں کی زیادہ کمنیس۔ دوسراطبقه الزمت بیشوں اور آزاد عمی بشه والوں کا ہے جیسے وکل واور داکم وغیرہ ان کی تعداد مي كچه كم نهيس كواب تك مقابل قوم كي تعدا د تك منيس يني ان كي ايك جاعث وه راي یس کی آمرنی ما مواردوسورد سیسے زیا دہ ہے اورد دسری وہ ہے جس کی آمرتی اس سے کم ہان کوعموما فوائد تعلیم کے بتا سے کی خرورت نہیں تو دتعام سے بسرہ ور اوراس کے منا فع سے داقف ہیں۔ موخرالذ کرجاعت جس کی آمنی دوسو روسی سے کم ہے۔ خروری مددی مختاج ہج تميراطية قدم فاندانوں كے سفيد يوشوں كائے ان كے درائل ماش مخفري و دمرے طبقا كى دوسر جاعت سے اُن کی حالت مطالبات رکھتی ہے۔ دونوں کی اول دیں سوائے علی اشغال کے دوہر کا موں سے غافل اور ہے ہمرہ ہیں ایسے لوگوں کو اسکالرشب دیر تعلیم مشغول کرنا بنایت ضرور ہے في الواقع يرسب سے زيا وہ مختاج اور سخت الدادم، بيونفاطبقة تجارت بيثوں كا ہے۔ حفرات اجن لوگوں سے مسلمانوں کی ترتی عرف انگرنری ما زمت یں محدود رکھی ہے اُنھوں سخت غلطی کی ہے۔ قومی ترقی اور تدن کے میسٹی کی اُس یں مرف بڑے بڑے تعلیم یافتہ اُنتخاص نظراً بن -بلاأس كافرادين عام فاسغ البالى اوراك ين تدن كى برصفت بونى چا سئے-كيا آپ سے كبى اقوام يورب كى ترقى كے وسائل تعنى تجارت يرغورنسي فرمايا ہے ؟ ہم آپ كو ہمارى گو كنائے كى ابتدائي تايخ يطن متوج كرف بين ميلانون في ايك زمانس على وجالكمال جاري عنى -پس کیا یہ مناسب ہے کہ جو کچے شغل تجارت سلمانوں کے ہاتھوں میں ہجاس سے جی اُن کو محروم کردیا جا سے اوراس کے منافع محقوض أن مے ہاتھيں ڈيلوے وے وينے جائيں بينس بركر تمين ملك ہم کومناسب ہے کوان کے لئے تجارت کی تعلیم کا پور ابند ولبت کردیں اور گؤئنٹ کو اس کی دات سوج كري بم كوبرى مرت بوتى برجب بم ويتحق بن كليني كورنت اس بمسادى والتلجيم سوج بح ہم اپنی قوم مے بچریہ کا رافراد سے امید کر آتے ہیں کردہ کتوٹری دیرے لئے بھارتی تعلیم کے فوائد اور خرورت برغور کرمے کی تحلیف گوارا فرائیں۔ پانچواں طبقہ سلمانوں کا معمولی مبینیہ و راور کا شتکار

ہیں بعمولی مینیدوالوں میں ترقی کی گنجائش ہے۔ وہ جو کھے کرسکیں کریں اور میں طاف چا ہیں متوجۃ ہوں بنگین وہ مینتے ہو دستکاری سے تعلق رکھتے ہیں اُن کی زندگی بہت تھوڑی اوم ہوتی ہے سودیتی مود کیمیائی زبردست اصول سے کیوں تہولیکن ملک کی دستھاری میرجب اقتقنا سے فطرت زوال آنا ضرورے۔ گردولوگ زراعت بیتیس ہارے صوبین اُن کی قراغ بالی اور آسودہ حالی اسی بیٹیے کے طفيل سے ب زراعت بينوں كواك كي ابائي پينے سے محوم كر كے يونيور سٹى ايوكين كى طب ون کینے لاناصریخ علطی ہے۔ کیوں کہ نہ تووہ رہائی ایج کیش ) اعلیٰ تعلیم عامل کرسکیں گے۔ نہ پھروہ آبائی بیشے سے قابل رہی گے۔اس لئے ہماری رائے ہے کدائن سمے لئے زرعی تعلیم سی مفید اور کارام فابت ہوگی۔اس سے ماک وقوم اورگورننٹ کو کمیاں تفع ہونے سکتاہے۔ چوں کہ ان دنول علی طریقہ ى زراعت كاز ما نه ب ضرور ب كداك كومائن فك اصول سے زراعت كى نقليم دى جائے اور چونكر بندوستان زرعی ملک ہے اس لیے خروری ہے کا زراعت کے دسائل ترفی پرسب سے زیاد غورکیاجاوے اور سی نیج کے مطابق ہے ۔ آپ حفرات یہ خیال مذفر ما بین کہ میں موجودہ تعلیم کا مخالف بوں۔ پنت میم کاسلانوں کے نماسب حال بناسے کی صلاح ویتا ہوں اوراً سے ملک کے لئے زیا فالرم بخبل ا ورتفعت خیر کرے کی کوشش کرتا ہوں میری دائے ہے کہ تدین سے لیے مختلف پیشے ا و رختلف حیثیت سے لوگ انتخاب سے جائیں۔ میری سلما نوں محسنے ایک پولٹیکی خرورت ہے بہت جلد ہیں اور فنون کے ساتھ ساتھ زراعت اور تجارت کی جانب متوجہ ہونا چا ہئے۔ ایسا مذہو کہ ہاری مقا قرم اس می ہم بریفوق حاصل کرے۔

اب بودقتی میں آئی ہیں اُن ہی ہوجائے گی کہو کم ہر گار کے لوگ کا نفرنس کے نوائر کا نفرنس کے اور انڈیا کارروائی۔ کا نفرنس کے مقاصداور خردرت سے واقعت ہوجائیں گے۔ اس صورت میں ہماری آل انڈیا کا نفرنس کو ہر تسم کی آسانی اور سہولت عاصل ہوسکتی ہے۔ اس بیان سے میری بید غرض نہیں کہ ہمان کا نفرنسوں کے اصل کو چھوڑ مبھیں بہیں ہر گزنییں آلی انڈیا کا نفرنس کی نسبت اور کھے کہنا تحصیل حاصل ہوگا۔ لیکن آپ کواس امری طوف متوجہ کرتا ہوں کہ اب کا نفرنس کا زمانہ قومی زندگی اور سلمانوں کے فواب خفلت سے بیو شکنے کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ ہی وہ مجمع ہے کہ جس میں مشرقی مغربی شمالی اور جنوبی براوران اسلام کو باہمی ملاقات اور بتباول خوالات کا موقعہ ملتا ہے اور ایک دو سرے کے خیالات اور جنریات سے ستھی۔ اور متاثر ہوئے ہیں۔

حضرات! اس کوالمی میں سے بیان کیا ہے اور مجھے تقین کی ہے کہ اگر پروٹسیل کا نفر میں قام ہوگئیں تو آل انڈیکا نفرنس رو زافر وں ترقی علل کرے گی اور بہ سہولت تمام اس کی کارروا انجام یائے گی اور آج ہم اُس کوص حال میں دہجھ رہے ہیں انشاء اللہ نقامے آئے ذہ اس کواس

بہتر ملک بہترین حالت میں ولکیس مجے۔

کا نفرنس کا کام ہے۔ وماطینا الآالبلاغ۔ افری میں تام اراکین کا نفرنس سینش کمیٹی امرتمارو ممبران کا نفرنس کی اس عزت افزائی او نیمرنفاکر کا جو مجھے اپنے خاندان بھریں میں دفعہ حاسل ہوئی ہجاور جسے میں بڑے سے بڑا اعزاز سمجھتا ہوں اپنے اور اپنے ممبران خاندان اور اپنے صوبہ کے مسلمانوں کی طرف سے براسٹ کریا واکر تاہوں۔

والشلام

# المان وسوم

### منعقدہ رنگون فیلئ صدر مهارا جرسم محموعلی محمد خال صاحب بمادر کے سی آئی ای

#### تعلقه دار محود آباد مالاست صدر

مها راجه صاحب! امیرالدوله سعیدالملک متما زجنگ بهادر راجیم محدامیس خان مان صاحب نیس محققآباد (اوده) کے خلف اکبراورنسٹبا حرت میدنا ابو مکرصد ابق رضی الله عنه خلیفه اول مرکار رسالت آب کا معلقیقه کم کی اولادیس ہیں۔ مها راجه صابح کاسن بید اشیس منت ایم میں۔

مهارا بدلیخ نامور باپ کے انتقال کے بعدس رشدگو بونچکو مندنشین ریاست ہوئے۔ ار دو فارسی ، وی ، انگریزی میں آپ سے لایق ہستا دوں کی ا تالیقی میں تعلیم یائی۔ ار دو شاعری سے آپ کوخاص ذوق ہی ۔ ساخ خلص فر ماتے ہیں اور سفت مرتبہ گوئی میں درجہ کمال کے ساتھ ان کا پڑھنا کمی دیکھنے اور

سنف کے لایت ہے۔

ماراجا میرای امیر بون کے عل وہ متکہ المزاج 'یا اخلاق میرشی اور فیا ص طبع واقع ہوئے ہیں بدوشھ ورت اختوں نے سوشیل پولٹ بکل نم ہی اور علی فدمات میں صدیبیا نظر وع کیا اور مجشہ اپنی دولت، فروت ادرا ٹر کا میں بما صفحہ ملکی اور قومی فدمات میں عرف کیا اور کر رہے ہیں۔ باوصف اس کے کا ان محتوی طبعہ ترمیدا رول سے ہے اور زمیندار دن کا طبقہ تدر تا حاکمان وقت کے سامنے سرنیا زجیکا ہے رہا ہے لیکن فرورت کے وقت، مما داج صاحب سے نمایت دلیری اور ہے تو تی کے ساتھ قوم کا ساتھ و میں مشکلات کی مطاق پروا نہیں کی جوز میں داروں کو مکام کی سور فراجی اورا فتلات رائے کے بعد بروا



آنویبل مهاراجه سر محمد علی محمد خان بهادر صدر اجلاس بست و سوم (رنگون سنه ۱۹۰۹ع)

كرنى يرتى بي بلكر حس وقت اورجس زمانه بي قوم كے طلب حقوق كاوقت كا يا اوران كوساتھ لينے كى خواش كى كئى تواكفوں سے بلند آئى اور جرأت سے ساتھ قوم كى خوامشوں كامطالبه كرے بر كھي س ويشنيس کیااورطلب حقوق کے وقت ندا ہے نفقیان کی ہرواکی اور نہ روپیہ صرف کریے سے منھ موڑا - چنا کخہ ئالتلاءيں جب وہ نوجوانان مندوستان كى حانيث يں معروف تھے اور على براد ران كے ساتھ افلار ہدر دی کرکے ان کو تیرورس کی بندخش سے چھڑا ہے کے لئے ان کے دو سرے دوستوں کے سالقہ نٹریک کاررہ کراور کا نگریں سے مل کرنے وہ سے معمولت میں مٹی مٹی سے قومالک متیرہ او دھ کے لفنت گور ترتیس میشن ان مح کھا محملا مخالف ہو گئے لیکن یا دیوداس کے کروہ انھیں کے صوب کے تعلقدار کی حیثیت سے ہروتت کرم ہیں کی مثم کرم کے امیدوا رہے انھوں سے سرمبر سٹن کے خیالا كى طلق بروائيس كى اورجورك الفول عن قايم كى فى اورجوخيال ان كے بيش نظر قاده برابراى سا اسى خيال در الخابن مي معروت رسيد اورساك طور ريز آنريك خيالات كاجواب الخول عزري بترك اخبارات كے وربع سے ویا۔ وہ برسون مل نور کی دِنٹیك جن آل انڈیاسلم لیگ کی جاعت پرسیدن رہے اور مزار ہاروہ ہے ذاتی مرت سے مقاسد لیگ کے برلانے میں اپنی توجہ اور اثر كومختفت طريقيوں سے كام ميں لاتے رہے بسلانوں كانتابى اورسياسى امورس عقد ه كشائى اور رمیری کے دیے آل انڈیا ملی اور آل انڈیا ملم ایکوشینس کا نفرنس دوجاعتیں مرگرم کارمی جنا بخان دونوں جاعتوں سے اپنے اجلاسوں کے سئے آپ کوصد اُنتخب کرکے آپ کے اس اعتراف عزت ك كوشش كى جداب كوملك اورقوم سى عال ہے۔

رہی ہے جی صدر دفتر کا نفرنس کو مفیوط کرنے کے لئے دوائی گرانٹ کے لئے اہل کی گئی توانھوں نے چوسو رو بیہ کی متقل سالانہ گرانٹ اپنی طوت سے عطائی ، جو سالہا سال سے دفتر کا نفرنس کو بل رہی ہجو سالہ اسال سے دفتر کا نفرنس کو بل رہی ہجو سالہ اسال سے دفتر کا نفرنس کو بل رہی ہجو سالہ اسال سے دفتر کا نفرنس کو بل سے بی گڑھ تھے ماجہ علی کر شد سے ماجہ نان کا نفرنس کو حین آباد کے خوش نما اور میرفیفا باغ میں نمایت غطیم التان کا بارٹی وی میں ہے بارٹی وی وسمبر کوچا رہے تا م کے دی گئی تھی اوراس کا بارٹی نم اروں روبیہ کے صرف سے دی تھی یہ بارٹی وی وسمبر کوچا رہے تا م کے دی گئی تھی اوراس کا انتظام اورا ہتا م اس توبی اور عمرگی سے کہا گیا تھا کہ خالبًا سوائے ایسے یو قع کے جبکہ کسی دارسرا سے یا کسی بڑے درباں روائی دعوت کی جاتی ہو۔ ایسے کلف ایسی شان سے بارٹی کم دی جاتی ہوگی ۔

اس اجلاس میں سائنس کی تعلیم کے لئے مررست العلم کو بنیسی مزار روبیہ کا گرا اس در عطیم آپ عطافرا یا تقابط س ناگیو ژنعقدہ منافلہ میں مز ہائی نس مرآ غاخاں بالقابسلم و نورسٹی کا امید افز انخیل جب اپنے سائقہ ورب سے بے گرمند وستان کو لو ہے اس زمانہ میں اس تحین کو دجو دمیں لا سے کا بڑا فر دیو ہما را جہ صاحب کی فراتی کو ششش او ران کا اس مقصر سے غایت درجہ کا انها کہ الحاجفوں سے نہ صرف اپنی فرات سے یونیورسٹی کے لئے سواللکھ دوبید کا جندہ بیش کیا بلکہ خو واکھ کر بنج ب ، مندھ اور صوبہ ممالک متحدہ آگرہ وا ودھ کے تحقیق شہروں میں دورہ کرسے کو شکلے اور جہاں گئے معربی ویورسٹی فنٹ میں ان صوبوں شہروں اور سلما نوں کی مختلف انجینوں کی طرف سے خود جنیدہ و سے کر قلوب میں منتقد میں اور میں سیدا کر کے کئی لاکھ روبیہ کا مرا یوان کی مہت اور اثر ہے موجو دکر دیا۔

مسلم بونیورسٹی قوند فین کے صدر کی میڈیٹ سے انھوں نے حصول جار مڑی کوشش میں قواعدا در بائی لاز کی ترتیب میں گوئینٹ آٹ انڈیا کے تعلیمی ممبرسے زبانی گفتگو وُں اور تحر مروم اسلات

یں اوری سرگری کے ساتھ حصہ لیا۔

اکنوں نے والیرائے اورصوبہ کی لوکل گورنسٹ کی کونساوں میں جینیت سا نمائدہ ایک سے
زیادہ مرتبہ نشست کی اور بہشہ قومی مفا دکومیش نظر کھنے کی کوشش کی وہ سلم دینورسٹی کے سب سے
سپلے وائس چانسار منتقب ہوئے اور آخر مصلا ہوئے ہیں وہ ہوم ممبرلوکل گورمنٹ کے مخر معمد ہے سے
مسلس تین سال کی فد مات کے بعد بڑی عزت واحرام کے ساتھ سبکہ وہشس ہوئے جس کے بعد
شہنشا ہ معظم کی طرف سے ان کو مما راجہ کا خطاب عنا بہت ہواا ورجن کی ذات آج بھی اپنی فیاضی اور قومی
ہدردی کے کی فاصلے سمالوں کی قومی فدمت کے لئے وقعت فدمت ہے۔

#### خطيصارت

حقرات اجس وقت اس فدمت كى بجا آورى كى تخريب مجدست كى كئى جس كابار آج مجديريا ب توميرا ببلاخيال يه بواكس انكاركردون ناس وجرماكس سناس عزت كوجوآب لوكون عايت عنایت سے بحد کوعطا کرنی جاہی تھی ہے حقیقت او زھنیوت سمجھا - بلکاس دجہ سے کمیں اس طبل منصب کے لایت ہوئے کا دعولی نیس کرسکتا - اوریں پہلی جا تنا ہوں کو تھے۔ سے بہترا وصاف کے بزرگ اس کام کے واسط موجودين - تاميمي رنگون كے فياض اور دمال نوا زمسلا نون سے ملنے كي خواش كوضيانه كرسكااول بالأخراس تمنّات محدير غليه عال كرايا " بحضرات ف مجعدا في على كاصدرتحب فر ما كروعزت افزائ مرى فرمائی ہواس کی شکر گرواری سے بیری زبان قاصر ہو۔ گومیرے نزدیک اس سے صوف یہ ظاہر ہوتا ہوکہ ہا ک قوم بن عده لوگون کی س قدر دانت ہے یہ برای بھینی کی بات ہوکدا بسے نا زک وقت میں جو ہما رے معاملاً کی تاریخ میں درمش ہے۔ ہاری جاعت کا کوئی مسلّہ سرگردہ نہیں ہے۔ ہماری قوم میں متناز قابیت کے لوك مصنف براك خيال مح علما دج علوم شريعت أورادب بيب يرطولي رسكيت بينيا رجد يقلم يافة وكلاء اورببت سے روش خیال بزرگ موجودیں بیکن ایک شخص ایسانظر منیں آتا ہے جو و آ وجان ت قوی ترتی کاول دا ده بهواورما ته مین اس مے بینة مزاجی ، اصابت رائے ، وسیع الخیالی اوراعتدال نید كا بنوت مے حيا ہو۔ ايسانتھن حي ہے اينا زيفس کشي اور خو و داري کا عمدہ مثاليں مثب نظر كردى ہوں ارس جوترتی کی وشوارگر اراور برخار را موں میں ہاری رہری کرسکتا ہو۔ مثلاً اگر دیشی کی تھسکش میں ہوامی چندون گزرے ہیں اوربب کرمسلمانوں کے بہترین حقوق کے تلف ہوجائے کا ندلیتہ تقا۔ رائط آ ترس سيدامير على بالقايه اوروه ممتاز رئيس معني مزيائنس مرآغافال بهارى دستسكرى مذكرية اور بارك مقاصد كالتبيق او ركفيل كے ذرم دارندين جاتے توكيسے تباه كن نتائج مذيد ا موستے بيكن مي موخجة

صرات ؛ بوشن اس کا نفرنس کی زشته کار روائیوں برنظرکرے گائی کو ضرو راعترات کرنا پڑے گا کواس سے تعلیمائی ور میں ملیا فوں میں مرکم می بید اکروی ہے ۔ بیکن جب میں اُن کا رہائے قطیم کا خیال کرتا ہوں جو بھا رہے بیش نظری تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ گو یا ہم سے انجی ابتدا کی ہج جسلیا نوں کی تعلیمی رفتا رہ کا میچھا ندازہ کر سے کی عرض سے لازم ہے کہ کل خروریات صیعتہ ہائے تعلیم میں اُن کی تعدادی حالت پر نظر کی جائے۔ سب سے بہلے ابتدائی مدارس سے اعداد و کیھنے سے معلوم ہوتا ہم کے مشاہم میں تا الک کے مدارسس کی مجوی تعداد ہیں جیس فی صدی ملان موجود تھاں سے اُن کی تعداد ابتدائی مدارسس میں نظام اطمینا ن بخش نظر آئے گی۔ لیکن اگر آب صوبہ کی حالت کا جداگانہ موازنہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ کہ فقرر مختلف ہو۔ مرت تعلیم کی پالیسی کے مسلمانوں کے فراتی مدارسس کی اصلاح اور د نیوی تقلیم کی اعانت کی جائے۔ قدرافز ان کی مستحق ہے۔ آپ کی مقامی کمیٹیاں اس امرس بہت مدود سے ملکی افسوس کی جائے۔ قدرافز ان کی مستحق ہے۔ آپ کی مقامی کمیٹیاں اس امرس بہت مدود سے ملکی افسوس سے کہوہ میر بڑے شہر میں اس وقت تک قائم نہیں ہوئیں۔ امریس لی گونس کے گزشت بجی میٹنگ میں ہیں سے کہوہ میر بڑے کہ ایس کا ایس مت بیس فرم نہ بڑھایا جا وے گا۔

ہے کہ انجی مرت تک اس مت بیس فرم نہ بڑھایا جا وے گا۔

آپجس قدر اعلیٰ مدایع تعلیمی جانب نظرکریں گے مسلمان طلبہ کی تعداد کم یا ئیں گے بنیا نجے يس ديكيمنا بون كرك نندرى اسكول تعني مارس أنويين ين المان طليه كي تعداد تمام مك مين مون مهما فی صدی ہے۔ جدید قوانین یونیورسٹی کے قیودے بوشکانت کوشیرسے دریش تھیں ان کو بڑھادیا ہے منجلاً نقيود كے ايك يا بحكرة منده كسى جاعت بين طلبالى تعدادتيں سے زياده مذہوني جا سے اس كانيتي یہ ہواکہ ہائی ہسکولوں کواکٹرا وقات طلیاء کے داخلے سے آنکار کرنا پڑتا ہے۔اس قاعدہ کا اثر مسلمانوں براور بھی سخنت پڑا جو کچھون میلے اُنھیں اسکولوں ہیں داخل ہوئے واسط برطرح کی ترعیب کے عمّاج سنے۔ گوزنمن مع علاند به کد دیا ہے کدوه اپنی جانب سے کوئی نظام مدارس تا نوبیکا حتیا نہیں کرسکتی ۔ائسس ک پالیسی یہ ہے کہ ہرشلع کے صدر مقام میں ایک بائی اسکول بطور نمونہ کے قام رکھے۔ اگرا یسے اور اسکولوں کی فرورت ہو توان کا متیاکر افا تھی کوششوں پر تھرہے۔ علی گڑھ کا سکول کل قوم کی حاجتوں کے واسطے کا فی نتیں ہوسکتا ۔ وظائف ، معافی فنیس اور اسلای ہوسٹل محض و فع الوقتی کی چزیں ہیں اور وہ اصلی خرور ہو كويو را نبيل كرسكتين فرورت بيرب كراور مرا رسس قائم كئے جائيں يتعليم الكريزي كے متعلق كورنمز ط كا ط زعمل وراس کی روزا فزوں ضرورت دونوں صاحت بتا رہی ہی کہ ہم کو اپنی قوم کی تعلیم کا بند ولبت خود كرناچا ہے - يدبب بڑاكام بج بسكن اتنا وشوارينيں ہے جبيا كر نظا برمعلوم ہوتا ہے كيونكراول تو يم كوم منعیں ایسے مدارس کی فرورت منیں ہے پاکھرف ایسے مقامات پر ہو اسلامی آیا دی کے بڑے مرکز یں -اوردوسرے یہ کرحیب وہ مدارس مقامی عزور توں کو بو راکریں گے تو ہم کومقامی مخیرا ورستطع رؤساً ے اُن کے قام کرنے کی توقع کرنی چاہئے۔ اگر دولتمندمسلمان ابنار وسیے ہے امتیازی سے خیرات میں خر كرين كي باك مدارس قائم كرمي مين البينهم منهون كي اعانت كري و وه ابني قوم كوب انتا فائده يهونچاسكتے ہيں - ميں اود حاكے ايك مور تعلقہ واركومن كى دوستى كا شرف مجھ كوھال ہوں جا نتا ہوں

که اُتھوں نے نثاوی محے موقعوں پراعزا کوحب رواج بنونہ دینے کے بچائے یہ اصول قرارہے لیا ہج كراس ويسم كوبطور وظيفراي طالب علم كوعطاكرت بي جوا بني تعليم ك اخراجات بهم نس بهوي اسكتا يه نمايت قابل تدرخيال بي بيكن آپ ايس بي بست سي موقع بيد اكرسكة بين - اكر مرف يه ام آپ کے دل نشین ہوجا سے کہ حالت موجودہ میں قوم کی تعلیم آپ کا ہیلاا ورسب سے ضروری فرض ئے۔ مجھے شایت مرت ہو کررہ اسے سلمانوں نے انگریزی تعلیم کی طرف استے میلان کا بین المارکیا ہے۔ شاور وارون ور میان طلبہ کی تعداد سرکاری اور فائلی دارس میں ۱۸۸۵ المی لینی سات فی صدی سے کچھ زاید تجھے معلوم ہوا ہی کہ ووقیرن اینگلوور ناکیولراسکول بعنی مرسب اسلامیہ ا ورمررسه رنديريد بيال موجود بي للكن دونول مرسول بي مجرعي تعداد طلياكي ايك سو اكيانوك نفوس سے زائد نہیں. قالباً آپ کے فیاض اوراولوالعزم ہموطن مٹرجال عنقریب کوئی مرسبہ قامم كرت والي بن آپ كے صوب كى رپورٹ مرك شدة تعليم سے ظاہر ہوتا ہے كرملانوں كى ترقى تعلیم کا اصلی سبب ایک فاص مان و نیمی اسیم اکا تقریب و گیرصوبیات میں لیمی اس کی اخد فرور ہے بہال سمان مرسوں اور انسکیروں کی بقدا و نمایت کم ہے۔ مجھے مرت و وصوبوں کے مقبق الدا بهم بهوی سکے جو سخت اندلیته میداکرے والے ہیں - مالک متحدہ میں ٤٧ ہمیڈ مارٹروں میں موت دو مسلمان ہیں مینجدایک سوچائیں مرسین درجہ اعلیٰ کے سات سلمان ہیں بقیہ ایک سوئیس میزو ا در پندره عیسانی ہیں یسلانوں کابرته عرف ۲۶۴م ہے سیلمان ڈیٹی انسیکٹروں اورسب ڈیٹی انسیکٹروں كى تعدا و دنس ا ورسوا تەفى صدى بىرا ورصرت ايك سلمان استشنط انىڭىر بىرى بىلال بى تېھے كوئى مان ہیڈ مار ٹرنظر منیں آتا ہے۔ جو اعدادیں بیان کرتا ہوں وہ فہرست ا فہران مرکشتہ تعلیم فنا اعساد سے اخب كئے كئے ہي مسلمان مررسوں كى تعداد نبكال ميں يا نخ فىصدى كسى قدر زائد ہى بيكن مريت تدمعائندسين يا نى صدى تك بيوىخ گئى ہے-

حفرات! جوا نرمعموں کا مارسس کی عام حیثیت پر بڑتا ہے اس کے بیان میں مبالغہ شکل ہے اور یہ اعداد سرکاری مرارسس میلان طلبہ کی کی کا سبب نمایت و ضاحت کے ساتھ ظاہم کر رہے ہیں بسلمانوں میں تعلیم کی اشاعت اور ترغیب کاعمدہ و ربعہ ایک یہ بھی ہم کہ مسلمان مرسین اورانسپر و کی تعداو بڑھا کی تعداو بڑھا کی جا کہ اس کا کی تعداو بڑھا کی جا کہ اس کا کا تعداو بڑھا کی جا کہ کا سبب بت نامشکل ہے لیکن اس بالیسی سے سلمانوں کو جو مفرت بیونجی اس میں کوئی تمک ہنیں ہے سبب بت نامشکل ہے لیکن اس بالیسی سے سلمانوں کو جو مفرت بیونجی اس میں کوئی تمک ہنیں ہے آپ کا فرض ہم کہ آپ اس معاملہ کو گورشنٹ کی فدرمت میں شی کریں اور انگریزی دان سلمانوں کوئیب

دين كروه قومي فائده كي غرض سے سريت تعليم كى ملازمت كى طرف متوجه بون-اگر بربها مين سلما نوں كے تقور كى كاميابى بوئى بوقدوسركمقامات يريهان اسلامى آبادى زياده بوراس طرعل كووسعت دى جائے توقيقيًا تنابت مفید ثابت ہوگا سکنڈری تعلیم کے ضمن می سلمانوں کے واسطے ایک امرانیات قابل لحاظہ - جو طلبه بغیریسی دلین زبان کے عال کئے تھیل انگریزی پی شغول ہوجائے ہیں۔ وہ مدارس کی تعلیم کو تو بی اپنا خیرو معلومات سين بناسكة - يى سبب بوكداكثر انظريزي داب لوگون برنافق لاستعداد موسة كاالزام عايدكيا جاتا ب يد منايت مزورى امر بي كروه كسى مشرقى زبان بي توبي تيكي عال ترلس ميرايد شامنين بوكرة ب قديم طريقه كى ندمبي تعليم مي ان كا وقت ضائع كرائي ياان كوعلم دب كاما بربتائي ليكن يوماده توى زندكي سيجنبيت كان يرسيدا جوجا تا بواورس كا ذكرين آئة ه كرول كاس كاسيب يي قوى لطريح كاحبل يو-مركاري ماري ين ندسي تعليم نامكن بي الرحير كو زنمنت اخلاقي تعليم كي خرورت كومسوس كردسي بي مب سي ساران طريقه يه بي كم بچوں کونیل اس کے اوہ مدست جانے کے لایق ہوں۔ ندہیب کے ابتدائی اصول ماوری زبان س کھ رتعلی کئے جائیں یہ ظاہرے کر مرکاری مدارس ہے آپ الیں تعلیم عامل کرنے کی تو قع نیس کرسکتے ہو آپ کی خا ضرورت کے مناسب ہواور بہتر سے بہتر حالت میں وہ صرف کسی فاص حد تک آپ کی ضرورت پوری کوسکتی حفرات ! اعلى تعليم كى تحبث بين سلما نون مي تعليم كى تمين طور مريحسوس موتى ہو۔ آپ اس كاندازه إس ام سے قرما سکتے ہیں کرسٹنے اواء میں تمام ملک کے کا بحوں کی طلبا اکی مجموعی تعدادیں صرف اور فی صدی سلمان سطے اگرسلان اپنی آبادی کے اعتبار سے کا لچوں میں تعلیم یا تے توان کی تعداد ۲۲۶ فی صدیموتی - آپ کے صوبی مرت مسل ان كالحول يتعليم عال كرد بيس.

الزام واجی طور پرعائد نیس کیاجاسکتا . تا ہم یہ ام قابل افسوس ہوکہ بجائے سکن یا طب کے قانون کی طو اس قدر زیادہ قوجی کی جاتی ہے ، جو لوگ تعلیم یا فقہ کے جاتے ہیں اُن کی کثیر تعداد کو گو ترشد کا درت نگر تباہے ہے آپ اپنی قوم کی مالی فلاح اور آزادی رائے کا خون کرتے ہیں میسلمان طلیہ کو ایسے پیشے اختیار کرنے جات ہے ہیں ہوا ہو الدین اسین طلیہ کو ایسے پیشے اختیار کو جات ہو الدین اسین ہوا ہو الدین اسین طلیم کے لئے مسلما فو کھو الدین اسین ہوا ہو الدین اسین ہوا ہو الدین اسین ہوا ہو الدین اسین ہو ہو الدین اسین ہوا ہو الدین اسین ہوا ہو الدین اسین ہوا ہو الدین اسین ہوا ہو الدین الما ہو اپنی ہو تا ہو ہوں اور جو سائٹس اور شعت کی اعلیٰ تعلیم کے لئے موزوں ہوں وہاں جات کو سنے تا بیان مقام ہو تھی معرفی میں ہو تی معرفی اور ہوں وہاں جات کو سنے تا بیان ہوجا ہو تا تا ہو تا ہو

اس کے حقوق کی حفاظت کے واسطے لازم ہے کہ یو نیورسٹی الدا آباد کے سند کیے یہ سمان ممروں کی تعداد بڑھائی جائے، ایک طرت توگوزمنٹ کی موجودہ پالیسی سے اعلی تعلیم کے وقتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ووسری طرف حال کے انتظامی اصلاحات نے ہماری ذمہ داریوں پر بہت کھے اضافر دیا ہے۔ ہم کوآ سُدہ ایسے قابلوگوں كى غرورت بوى جوان ذرة داريوں كويوراكرسكين اورديتاكو دكھادين كرسم دوسرى قوس سے كسى طرح كميس ہیں۔اسٹکل کاص کرناآپ کے اختیاریں ہے۔ تدبیرآپ لوگوں کو مشتر تبائی جا تھی ہے۔آپ کو صوف اس برعمل كرا كى واسط مستعد بونا ہو- آب حضرات سمجھ سئے بول سے كرميرا اثناره كس امرى طرف ہو- وہى على كرف كالج کومحدن یونیورسی کی حد تک پسونجانا ہے-اس سلومرمرال کانفرنش کے اجل سس سے بیت ہوئی ہے-اخباروں میں اس كے متعلق مضامين شائع ہوئے ہيں اور رسانے سکھے محتے ہيں گين اس وقت تک وہ محض ايک مفويد ہج يه نيس كواس تجويز سي كسي كواختلات بو- بلك بعن إطراف مح مسلما نون سي اس باره مي يوشس ي- البية تعين اصحاب كاخيال مج كواكرد ويابين اسلامي كالج على كراه كالج كح تمون كح ملك كي مختلف مصول من قاع كريت مان توتنايديونيوسى كى فردىت باقى ندرى كى - گرهزات دومراعى كرطه عالى بناليناكوئى آسان كام نس بى رويئ كا ال جا ما تومكن بو مرد وسمر المرسيد آب كمال سال من سكم- الرآب سنا وفي حيث كالي قائم كرائ و والدين الي ر الوں کو اُسی کالج سے میجنا بیند کریں تے جوسب سے بہتر ہوگا اور اس طور میر نے کا بے شہرت نہ حاصل کرسکیے كيول كد شايدوه سركارى كالجول سے بيتر شهور - بلكر شايدان سے مقابله كرے بين ان شيخ كالجول كو وشواري ہو پسلانوں کی علی ترقی کا بوں کی تعدا دیڑتھ نہیں ہے بلکا علیٰ تعلیم کے رواج پاسے پرادراعلیٰ تعلیم کی اشاعت یونیور ہی کا مضب ہے: اس اعتراض کا جواب کہ دینورسٹی کے قیام کے لئے متعدد کا بون کی فردرت ہے- سابق میں تمات خوبی سے لیکو دیا جاچکا ہے جھران دِنیورسٹی مے فوا کداوراغراض برسابق میں بعض ممتا زصد رشینوں سے تنایت فضاحت سے تقریری کی ہی سِنا الماع کے اجلاس میں ہر ہائنس سرآ عاضا سے فرمایا تھا۔

خواش بدہے کہ وہ ایک ایساعلی اوراخلاقی مرکز جہاں بلندا ور پاکیزہ خیالات کا جمع ہو، جہاں سے روشنی اور تهذب کی شعاعیں تمام مبدوستان بلو تام دنیا پر ٹریں اور بوتمام عالم کے واسطے ہارہے وین کی سچائی اور پاکیزگی کا ایک عمره معیار مبور حضرات اکیا آپ کے نزدیک اسلام کی ثنان وشوکت کوتا زه کرے کے متعابلہ یں ایک کرور روبیہ زیادہ ہو اگراپ سیے دل سے اس زمب کی قدر کرتے ہی جس کے آپ عقد بالات ہیں تو بے شک یتمیت آپ سے سکتے ہیں ۔ اگرائ کل کے سلاوں کو سی صدی ہجری کے سلانوں کی طرح آج فرض كاخيال بوتاتويه رستم تين مهينه مي وه جمع كريست بهندوستان مي جه كروار مسلمان بي اكن بيس كم كم ايك كرورايك روبيه في كس وب سكتے ہيں - ہم ہرافسر خاندان سے صرف ايك روبيد ما تكتے ہيں - حالاً كر م كان يم عدم كا يه لوگ موجود مي جوايك بزاريادس بزاريا سانى دے سكتے بي -يه بات خيال مين بني آتي كه يه الفاظ بالكل دائيگال كئے بول بمين اس كے بعدوا قعى كوئى كارروائى منیں ہوئی۔سال گزشتہ کی رپورٹ کا نفرنس میں آپ کے آٹر سیل جو ائنٹ سکرٹری کی تجویز پڑھ کرکہ آئے۔ یا رہ سال میں ہم کو ۲۷ لاکھ روبیہ یونیورسٹی کے لئے جمع کرنے کی فکر کرنی چا ہے۔ مجھے سخت ریخ ہواکیونکواس یمعنی میں کوسلا اوں میں اتنی بھی جمیت یا تی منیں ہوکدایک اہم کام کے لئے شفق ہوجائیں اور دوسرے یہ کہ موجود التيسى كالت سے ترقی كرے كى خواش اس قدر توى نيس كداك مين س بيد اكرد سے آپ كوحبر قدر قوى اصامس اس جمالت كابولا جس بن آپ كى قوم متيلا بحر أتنابى اضطراب اور فكر آپ كوائس كى تبدىلى مالت كا ہوگا-ہم كود كھينا چاہئے كدوسرى قوس كياكردى ہيں، ميں نے چندروز بوك ايك اخبارس دىكىا تقاكى مندوسنطرل كالج كوجوكل قايم بوامى يونيورسشى بناسك كى تجويزس محدن يونيورسشى كى تجويز سالها سال ہے در بش ہے۔ گراس وقت تک اس مے علی صورت اختیا رہیں گی ۔ یس ابیل کرتا ہوں ان حقوق قوی ہے جوآپ پرفرض ہیں۔ میں اس کرتا ہوں آپ کی فیاضی اور قومی خود داری سے۔ میں امیل کرتا ہوں آپ کی مورونی مجت على سے ميں ابيل كرتا ہوں أن بہترين اخلاقى خبيوں سے بوآپ كوخداسے عطاكى ہيں- يں اس كرتا ہوں آپ کی قومی ترقی اور سنوکت کے اعلی منصوبوں سے -اور اخیرس اسل کرتا ہوں اُس نرمب سے جس کو مسب انت میں اور یہ درخواست کرا ہوں کہ آپ لوگ کمرہت یا ندھیں اور محدن او نیورسٹی کے واسط روب فراسم كرنا شرف كردي س آب لوگون مي عارضي جوشس بيداكرنا نسين چامتا بلاميري آرزو بي كه آپ لوگوں میں ایسی سرگری اورستعدی بیدا ہوجائے جوعلی قوت کی تحرک ہو-آپ حے شنا ہو گا کہ قاہرہ مے مشہور دارالعدم الازبر کو جدید طرز کی دینورسٹی بنا سے کا خیال ہے چند سال ہوئے کواس درس کاہ کودینیا كاوارالعلم بناسخ كي تجويز كى كئى تقى تبس سے مذب اصحاب مصرف سخت اختلاف كيا تھا كائش آپ صرك

روش خیال علماء کی تقلید فرمائیں اور علی گڑھ کا بج کو ایک ایسی پینیورسٹی بنا دیں جو سلمانوں کے لئے علم کا مرضی بنا دیں جو سلمانوں کے لئے علم کا مرضی بنا دیں جو سلمانوں کے مرضی اور تبات مرضی اور تبات کا مرکز ہو۔ حضرات اگر آپ سے اس کام کو متفقہ کو مشخص اور تبات عزم سے پی را کر لیا اور علی گڑھ ہیں آپ سے دہ دو دل فربی بیدا کر دی جو اکسفر ڈاور میری کے کہذا ور مقدس میں درو دیوارسے نمایاں ہے تو لفین ما نے کو اسلام کے کارناموں میں اس ملک میں مید واقعہ سب سے زیاد متم یا دشان ہوگا۔

اب یں ان ہے التفاقی کا فیکر کرناچا ہتا ہوں پوتھلی صفت وحرفت کے ساتھ سلمان لو ہجان فنون کی جا اس سے اُن کی سے ہروائی کا یہ کا فی شوت ہے کہ مغیلے بندرہ وظا لفن سرکا ری کے ہو بنج سالہ مختہ ہوئی ایک بین موت ہوئی کا یہ کا فی شوت ہے کہ ہم خواہ سے باہر جائے نے کے خطا کئے گئے ہی صرف ایک وظیفہ ایک سلمان کو لا۔ اصل یہ ہے اُن کو محرری کی محنت گوا واجے۔ بھا بداس کے کہ کا رضا قوں میں اپنے با تھے سے کام کریں مسلمان کو لا۔ اصل یہ ہے اُن کو محرری کی محنت گوا واجے۔ بھا بداس کے کہ کا رضا قوں میں اپنے مائی میں کہ ہوتوہ اُن اور کو روبا ری و نیا ہیں ابھی وہ حرتہ عامل نہیں کیا ہو اُن کے ٹیا یہ بہد بودوہ افلاس قوی کا ہی بڑا اسب ہے۔ مگراب ہو مواقع ترقی کے موجود ہیں اورجن سے دومری قریب سے معربود ہیں ۔ ان کو چھو رڈنا نہ جا ہے ۔ اس وقت صنعتی تعلیم کے کیا فاسے صوبیات متی ہم آگرہ وادو جس مستفید ہورہی ہیں۔ جا اس مرکا اورکا عطائے و ظا گفت کے سطح طالب ایسی میں سلے رزان کے لئے وربی معاصب سے سے جھے ہیں۔ جا اس موقع بربیب اور سے صاحب سے نہ ہما رہے عموبہ میں سفتی تعلیم کو ترقی دینے کی اور بربی معاسمین ہیں۔ کا ہم کرتا چاہتا ہوں کو صاحب و زیر مورف سے صوبہ میں سفتی تعلیم کو ترقی دینے کی اس میں میں ہوئے کی کہ کی اس تجو بر کو جو کا نفر نس سے ساتھ ہیں۔ خال ہم کرتا چاہتا ہوں کو صاحب و زیر معاشر نہیں کیا۔ حالا تکر کو کو کو نفر نس صفحت و حرفت منعقد ہمنے باتھ ہیں تھا کہ تہ ہوگی گئی تا کہ منظور تنہیں کیا۔ حالا تکر کو کو کو نفر نس میں تا کہ دراور بہت سے شاکستہ لوگوں سے اس کی تا کہ میں کہ تا کہ کہ کی ۔

یں ہرسلمان سے پیتحاہش کروں گا کروہ اپنے گھریں کم سے کم ایک لوٹے کوسنعتی تعلیم ولا مے۔
استعلیم سے مناسبت بیما ہوجائے گی تو آئندہ ایک وقت ایسا آئے گا کر سرکاری وظائفت کی معقول تعلیم سے مناسبت بیما ہوجائے گی تو آئندہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سرکاری وظائفت کی معقول تعلیم مسلمانوں کو ملنے گئے گی۔ میں مبرت خوش ہوں گا اگر مسلمان سب دوکا ندار جوجائیں ۔ بشرطیکوہ اور علوم وفتو یں کسی دلیے وقت میں دوکا ندار وں کی قوم کمی جاتی تھی اوراب یہ وہ دنیا کی تمام قوموں میں سر برآ وردہ ہے۔

راب میں چندالفاظ تعلیم نسواں کی نسبت کمناچا ہا موں بنوش قیمتی سے ملک اور قوم کے خیالات کھے۔ وصریح اس جانب متوجہ موئے ہیں۔قاعدہ کی روستے عور توں کی تعلیم مردوں کی تعلیم کے ساتھ سے اللہ

موتى جاسية - مرسمارے ماس حب المركوں مى كى تعليم الين ما فقصالت يس بحرتوعور توں كى تعليم خدا ہ مخواہ قايل تا سعت حالت مين موتى چاسيئ يمن وي عين مرف ايك مسلمان لركى بقايله اسم بندو اورسسيارى لڑکیوں کے کام کی تعلیم پاسے والیوں میں تھی۔سکنٹرری مرارس میں مرف ایک سوچالین الرکیال بتقابد جوده سو۔ دویارس ۱۹ ۳ م مندولر کیوں کے مندوستان میں ہیں۔ صوبہ بر بھامیں ۲۵ لرکیا لُنگری کی تقلیم پارہی ہیں۔ ابتدائی مدارس میں البیتہ لڑ کیوں کی تعدا دا در زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ قاص کر بڑبگال اور مشرقی بنگال میں میرے نزدیک اب لوگوں کو اس سئاس کوئی تعقب نئیں ہے۔ مگر میری بہت شکیس ہی خصوصاً متوسطالحال مترفاا بني لر كيور كوبرده شكني تح خوف كي وجه سي مركاري مارس مي جيانيد نئيں گرتے۔اس كاعلاج بى بچكە بىم خۇداپنے يهال زنانه مرارس قائح كري اور بُرانی رسوم و عا وات ير اینی آئنده اخلاقی اور تدنی ترقی کو قربان بذکری ، یه بات میش نظر کھتے جو اے کو راق کی تقلیم وینے سے جوامور قوی ترقی کے سدراہ ہیں ان میں سے ایک عظیم سبب دفع ہوجا مے گا۔ ہم نے گزاشتہ زمانه میں عور توں کی طرف سے بہت لا بردائی کی اوران کو اس منطب سے وفطرتی طور بران کو سوسائٹی میں عال ہوا ہے محروم رکھا۔ اب وہ کو یا س کا عوض ہے رہی ہیں اور ہاری ترقی کی سدراہ رہیں گی۔جب تک م اس يرسلوكى كى تلانى شكرى جوسابق بى ال كے ساتھ كى گئى جو يميرے خيال ميں مم كواس روشن خيال فرانروا يعنى سركي صاحيه عيوبال سے اس معامل مي سي عالى كرناچا سيئة تاكد مسلمان عورتوں كى آئند الله يعالت سے محفوظ رس -حزات! حدنيعليم اورتمذيب كى بدولت المانون كوج على ترقيال نفيب بوسف والى بن أس ك ساقد اس امركا لحاظ مي متروري بحركم عزى خيال تكا اثر بهارى موجوده معاشرت كودر م يريم كردسية والا يحاور نني چزوں کواسیخ مناسب حال بنالینا کوئی آسان بات سیس بوسلانوں کے منے قرمی اظلاق کا کیساں بنائیا سبست زیادہ ضروری ہے۔ قوم کی شمت کا قیصل آئنرہ نسلوں کے باتھیں ہے بیکن موجودہ اخل فی اور تمانی حالت نمایت وحضت انگیز ہے۔ این دیکھتا ہوں کاس ملک میں دوسری ترقی یافتہ قومیں انگریزی تعلیم کے ا شرسے لینے بیاں مے بڑائے اصولوں کی طرف مائل موتی جاتی ہیں بیکن ہماری قوم محتصیم یافتہ نوجوان فیم اورجد بدطرندس كوئي شكل مصالحت كي اختيارنس كرتے اور تداعت ال فائم ركھ كتے ہيں۔ ملكان كوييل معلوم بوتا بحكرات يماس كاصول اخلاق كم مجموع كوكليتًا منسوخ كردي - اگران فوجوا أوس ين زايها اور ، تنى سي افر اق كلى سيداكر يا اور او يات كى ظاهرى د لفرى سنان كوان رو عانى خوبو سى كى جواسلام كى جان میں ہے قدری بڑآ مادہ کیا۔ تو نقینیا سلامی اخوت اور قوی اتفاق کو خیریاد کمنا پڑے گا۔ اگر بح تبیت قوم ترقی کرا عِاستِ مِي توان تبزون سي على كى مال مجيوتوم كور مانه ما عنى كى طرف معينيتي مِي الربياظ أيك رنكي تمذيب

وتعلیمسلان کوئی نئی حیثیت پیداگرناچا سے بی تو بحیثیت قوم اُن کا ترقی گرنامحال ہے۔ وجو دقوی تین چیزوں پر منصر پی قوم و قوم قوم و قوم در بید بید منصر پی قوم و قوم قوم در بید بید اسلام سے جس فر رید سے مختلف اقوام کوفتے کرے کے بعد اُن کے قومی اختلاف کو مشادیا وہ اتحاد فرم ب کا فرر بی حاشیرازہ تو را دیا جائے تو ہو لگا وُا خلاقی شیت سے آپ کوا بنی قوم کے ساتھ ہے اُسی وقت جا تار بہگا۔ باعتبار معاشرت کم ترفیزوں بی اشتراک باقی در ہگا کیو کو خیالات اور عاوات میں تو مبتی ہی محمودی خیالات اور عاوات میں تو مبتی ہی معلی گرم ہو جی ہو اس کا نیتی یہ ہوگا کو اعزا افر میں بھی اتحاد اور حقوق کی مجمودی حفاظت کا حیال باتی نہ رہے گا۔ چوں کو اسلام مختلف اقوام کا مجموعہ ہو۔ انداان اختلافات کے بعد جد ایک اور قوم سے کوئی علاقہ نہ ہوگا۔ یہ گروہ کس نام سے بکا داجا لیگا اس کو ڈ باش اُندہ کے موترخ برجھ و را دیا ہی۔ فدانہ کرے اس کی فورت آ ہے۔

سکن بین بین بین بین خواہ اس منظے آپ کے سامنے میش کرتا ہوں تاکہ بید امر سلما نوں کے دل نشین ہو جا کو اُن کی ترقی مسئلدار تقاع کے بموجب مشرقی ہی انداز بر جونی جائے۔ اگر آپ سے بہترین علوم و فنون جو آپ کو یورپ سے اس کے اس باعظمت ترکہ کو چوتیرہ سو برس سے تاب کو یورپ سے اس کے اس باعظمت ترکہ کو چوتیرہ سو برس سے نائد جوئے ۔ آپ کو دلا تھا اس جی بیٹ سے قام رکھا جب آپ ترقی کا س حد تک پہنچ سکیں سے جو انسانی خوبیو نائد جوئے ۔ آپ کو دلا تھا اس جی بیٹ سے قام رکھا جب آپ ترقی کا س حد تک پہنچ سکیں سے جو انسانی خوبیو

کی انتهائی کمیل تصویکی جاسکتی ہے -

یں سے عدد ااکن امور کا ذکر نیس کیا جن کا آج کل جرچاہی۔ کیوں کو بلیکن معاملات سے اس کانفرنس کو کئی سروکا زنسیں ہے۔ یاں اس قدر کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ زمانہ اندہ سلانوں کے واسطے فکر و ترد دسے خاتی ہا ہو۔ دنیا میں ہرطون غطیم تغیر آت ہور سے ہیں اور سلمان اس شیستنی کہنیں ہیں بمب سے عدہ اصول جو مزنظر رکھنے کے قابل ہی یہ ہوکہ ہم کوان باتوں کا حوصلہ کرنا چا سہتے جن کا پورا ہونا جا نزطور برمکن ہو۔ گرائن کے جرئی صول برگھی قناعت مذکر نی چا ہے کیونکہ نیک نیتی سے معقول اعتراض یا نکتہ مبنی کرنا علی انتظام کے جرئی صول برگھی قناعت مذکر نی چا ہے کیونکہ نیک نیتی سے معقول اعتراض یا نکتہ مبنی کرنا علی انتظام کے بیائی منتقد اور معاون ہے۔

یں سے آپ لوگوں کی بست سمن خراشی کی ۔ یں نمایت مشکور میوں کہ آپ سے مہر یا نی کر کے میری گزارش کو سُنا۔ یں اس امید کی توجیارت کرنسی سکتا کہ میں سے کوئی الیی بات کمی ہوجی سے علی طور پریا سی شکا تھیں کے رفع کر سے میں مرومل سکے دلیکن اس بات کا بقین دلاسکتا ہوں کہ مرلفظ جومیری زبان سے تکا ہج وہ قوم کی جیت اور مہدردی پڑیننی ہی ۔

گڑھی محیت اور مہدردی پڑیننی ہی ۔

ministrations



عددالله ابن بوسف على اسكوائر. صدر اجلس بست و چهارم ( ناگهور سنه 191 ع )

## ا مل سريقام

منعقدهٔ ناگیورسی پی البائه

صدرعبدالله این یوسف علی ایم ای خان بها درایل ایم آئی سدرعبدالله این ایس ایس این نظر و در می کشنر سی ایس ایش نیشز در بی کشنر حال این صدر

قان بها در دوصوف عربی اس به قدیم وطن می نقاد اس کے بعد مسقط ہوا - بعدا قال به دوستان اسے والد سورت برنس بلٹی فینورسٹی سے آپ کے والد سورت برنس بلٹی فینورسٹی سے اپنی سے بی ای اس کی دائری ہے ۔ اورایل ایل ایم کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بر بر بڑی کے وہاں جا کر بیم بی کا میاب ہوئے ۔ اورایل ایل ایم کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بر بر بڑی کے امتحان سے گئے وہاں جا کر بیم بی کا میاب ہوئے ۔ سول مروس میں آپ اول و رجبیں یاس ہوئے سے غرض الحکتان میں آپ کا تام فران خوالد طالب علی شا ندار کا میاب ہوں کے تحاف سے خوالے سے خوالے میں واپس مند وستان ہوئے ۔ اورایل ایل ایم کی دوروں میں مارن پور میں تعینات ہوئے میں اور بعد کا کر وجر بر بیا صوبہ متی ہی آگرہ واود وہ کے ضلع سمارن پور میں تعینات ہوئے جس کے بعث تلف اضلاع شاہ جمال پور ویر میں جنب میں جنب میں جنب میں میں میں میں میں میں ہوئے اور آپ بیلے مہد وستانی سے جن کو گور فرنس آف انڈیا کی سیکر ٹریٹ میں اور وہ بی اس میں ایک کر کر فرنس آف انڈیا کی سیکر ٹریٹ میں اور آپ بیلے مہد وستانی سے جن کو گور فرنس آف انڈیا کی سیکر ٹریٹ میں عمدہ ویا گیا ۔ اور آخر میں خان فتے پورسے نیک نامی کے ساتھ فدرست مرکاری سے سباب دوشی اختیار کر میشن ہے دیا۔

ساب عربی، فارسی، اردو زباندانی کے علاوہ انگریزی لٹریچراورادب میں ضوصیت کے ساتھ

ذوق اور تیج کا درجد رکھتے ہیں۔ ہندی ، گیجاتی ، مرہ طی زبانوں پر بھی علی فینیت سے آپ کوعبور حال ہے۔ فرنسیبی اور اس لی فاسے بھی آپ کا فی طور سے آسٹنا ہیں۔ اور اس لی فاسے علام واکٹر سیدعی ملکرای کو الذائہ غربیہ اور منز قبیہ کا لذت شنا س شل آپ کے اب سلما نوں میں دو مرانہیں ہے علی فروق اور معلومات علی کی جب کے لی فاط سے بیا کہ نامبالغ نہیں کرآپ کا و در زندگی اس وقت کا طلب مے سے فامنے اور آپ کے کام و در برت نے گئی علم سے میراب منیں ہوئے۔ گور کونٹ مروس سے علی مور آپ سے کہ کام اور کی علم سے کا ور کو برت کی مرتبہ ہور ہی کہ میں اردوم ہدی اور نور کی اور کی میں اردوم ہدی اور نمام ہوگئی میں اردوم ہدی اور نمام کی معلین کی جاعت کو بھی سلمالوا

يونيورسشي مذكور كى بروفيسرى ايسا لبندنشان عزت اورطفرا ك التيا زسيي كوشا دونا ور

بندوستان عال كرسكي .

جب اعلی حفرت نظام خلدا مشرطگرے نظام ملطنت آصفیہ کی جدید تنظیم فرمائی اور نواب دئیرالملک سرعلی امام کو باب حکومت کا صرفتین فرا ردیا توص رالمهام ال گزاری کے رفیع درسے اور اسم تھب

پر مرشر عبد النشرابن یوسف علی کومامور فرمایا -آپ سے یورپ میں رہ کرد رب کی علمی معاشر تی اور تند فی مرتقیوں کے اصول کا نمایت گری نظر

سے مطالعہ کیا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ تا وقعیکہ ہند وست انی طالب علم اور پ جاکر انگر نروں سے اصول حیات مثلاً ان کی ہمت ، جمداً سے آت راوی ہے میں تت توجی کا کا فی طور سے مطالعہ نہ کریں گے اور وہ ان کی اس قوجی ہیں ہے۔ اس حقیت ان کی اس قوجی ہیں ہے۔ اس حقیت ان کی اس قوجی ہیں ہے۔ ان کا علم اور جا فظا س مقصد سے محود مرد ہے گاجی کی تا ش وہ ہوں اکھوں سے بود کر زیا نہ سکھیں سے اور اس سے یا رہو ہے کی کوشش کی ہے۔ ہند وستان کی بہبودی اور ملی فلا سے بیا رہو ہے کی کوشش کی ہے۔ ہند وستان کی بہبودی اور ملی فلا سے بیا رہو ہے کی کوشش کی ہے۔ ہند وستان کی بہبودی اور ملی فلا سے بیا رہو ہے کی کوشش کی ہے۔ ہند وستان کی بہبودی اور ملی فلا سے بیا رہو ہے کی کوشش کی ہے۔ ہند وستان کی بہبودی اور ملی فلا سے بیا رہو ہے۔

متعنق ان کی میر رائے بھی ٹیر معنی ہے کو جب تک ملکی سنعت کو جہاں تک مکن ہے ترقی مذوی جا وے گی اور ملک اپنی ساختہ ہشیاء کی قدر دانی پر جب تک مائل نہ ہوگا۔ ملکی ترقی کا خیال خواب خیال ہے۔ آپ کوا دبی اور اخل تی تعلیم سے خاص و ارسی ہے۔ آپ اخل قی تعلیم کی بین الاقوا می کا نگر کس کی نشاقاً کمیٹی کے رکن پڑے س کا صدر مقام لندن میں ہے۔ اس کو نگر نس کی اعلام سے سال کے بیس مقام یہ معامنعقد

کمیٹی کے رکن ہیں میں کا صدر مقام لندن میں ہے۔ اس کا نگریس کا اجلائے میں بیقام رومامنعقد ہوا تھا۔ اس کا نگریس کا اجلائے میں بیقام رومامنعقد ہوا تھا۔ اس اجلائی آب ہے ایک فاضل نہ اور عالما نہ مقدون پڑھاجی رسے تت ہوئی اور پیر مقدون کا در پیر کا در کا در پیر کا در پیر کا در کا در پیر کا در پیر کا در پیر کا در پیر کا در کا در کا در کا در پیر کا در ک

كانگريس كى جانب سے انگريزى، فرايسى اوراطالوى زياتوں ميں جھاب كرتام دنيا بين شائع كياليا

#### خطيصارت

-820 64

ہم سب کوتنق او رافسوں ہے کہ علالت طبع کی وجہ سے نو آب و قارا لملک بہا در آج بیاں تشریف فرما نبیں ہیں۔ اور ہم سب اسپنے مستعدا وران تھک جو ائٹٹ سکوٹری آئز بیل صاحبزا دہ آفتا ہے احمد صاحب کا جنیر مقدم کرتے ہیں۔

کردسکتے ہیں کہ مہندوستان کادل کا ل العیارہ ہے۔ کیوں کہ اس عادة پر اس سے مناسب ہوقع مخلصانہ رہے اللہ الکیا ہے۔ یہ صلح کن " دجن کی ترندگی اعلیٰ تدبّر اشاہی وقا را اور ستی فرخستا سی کی ایک مثال کھتی اس کی جدائی نہ صرف اس سلطنت میں محبوس مہوئی ہوجس پروہ حکم اس سے بلکہ کل و نیا مبتالے ہے اللہ ہے۔ اُن کی فرات سے ایسے متوقع فوائد حال مہدوں سے جو عام انسانوں کی سمجھ پر مشکل ہے ہیں مصیبت زدگان و بلارسیدگان سے جو اتھیں گہری ہمدردی تھی اُس کے اقتصاب اُن کی یا وگار است سے رفاہ عام یادگا روں کی صورت میں قائم کی جا رہی ہو تاکہ امراض دفع ہوں اور علوم کے ذرائع میت سے رفاہ عام یادگا روں کی صورت میں قائم کی جا رہی ہو تاکہ امراض دفع ہوں اور علوم کے ذرائع میت سے رفاہ عام یادگا روں کی صورت میں قائم کی جا رہی ہو تاکہ امراض دفع ہوں اور علوم کے ذرائع میں انسانی مصیبت مایوسی کی ظلمت کے بجائے قرد صورا سے کے کام میں لائے جا مسکیں۔

اعلى صرة ملك عظم بيه بهرردى ان كے دارت ، بهار بي موجوده ملك عظم بي يور بي طور يومرات ميارت مي مارت سي دايس موكراتهون علامة بي مارت سي دايس موكراتهون علامة بي مارت سي دايس موكراتهون علامة بي مارت سي دايس موكراتهون

ساس و می اوراب اکفوں سے خودائی میں ہدردی کی تھیجت کی تھی اوراب اکفوں سے خودائی مثال سے اس سبق کوانیر کرا سے کی نسبت اپنے شا ہا نہ ادا دہ کا آخل رفر ہا ہے۔ وورمال کے بعد یہ بیل موقع ہوگا کہ دہی کو اس کل ہر اعظم کے شمنشاہ کی تاج پوشی کے ویکھنے کا فخر ماس ہوگا۔ ہما رے ماشظم میا ہے جی موجودہ ہندوستان کے پہلے شمنشاہ ہوں گے جن کی مرز مین مبند ہی پر تاجیوشی ہوگی۔ اُنھولے میں خواہی و ہمدردی کا شاہی بینجام شیر ہی سے جیج دیا ہے ۔ اور ہمارے دل فرطوفاداری سے ان کی طاق میں مورسے ہیں۔ یہ واقعہ کم ماکن ہوں تھی ہوں گی ہما ری مرتب کو دوبالا کردیتا ہے۔ اور ہما رہے ماکن ہورسے ہیں۔ یہ واقعہ کم ماکن تھیے۔ اور ہمارے دل فرطوفاداری سے اور ہمارے ماکن میں میں ان کی معیت میں ہوں گی ہما ری مرتب کو دوبالا کردیتا ہے۔ اور ہما رہے ماکن کری میں میں ان کی معیت میں ہوں گی ہما ری مرتب کو دوبالا کردیتا ہے۔ اور ہما رہے ماکن کریں میں میں ان کی معیت میں ہوں گی ہما ری مرتب کو دوبالا کردیتا ہے۔ اور ہما رہے۔

مسلانوں کی بھیری اور مالت امید توسیم حالت امید توسیم رائیں مجی سنتے ہیں جو بے صبروا ہم پرست لوگ سلما نون کی تعلیم کے مستقبل کی نسبت بیش کرتے ہیں۔
اور دونوں را پول کی تا ئید میں اعداد میں کرسکنا ممن ہے کیوں کہ دونوں کے اقد رصدا قت کا عتمہ سامل ہے۔ ہمارے مجبوب سیدا حرکے کام کی غیرفانی یا دکار ، جس کی تا ہی جی ایک مردم سے اسی فات کے ساتھ عمل میں آئی ۔ ہما رہے اندر بمبیشہ امید کے جذبات پیدا کر ہے گی اسی کے مقابلہ میں مول نا جالی جیسے شوخ وظراف نا خالی جیسے شعرا، خواج غلام النقلین جیسے سوشل ریفارم اور سید اکر حسین صاحب جیسے شوخ وظراف نا خل کی فرحہ خوا نیاں ہیں یہ فرامونس مارے دیں گی کہ ہیں من جیف القوم مہوز رہت کچھ تلافی کرتی ہو۔

کی فرحہ خوا نیاں ہیں یہ فرامونس مارے دیں گی کہ ہیں من جیف القوم مہوز رہت کچھ تلافی کرتی ہو۔

وض علی کا رر وائی کی اس خواج ہم امید وافتی رکی طرف رجی ہوں یا ہم و یاس کی طرف ، ان فرض علی کا رر وائی اور یہ کارر وائی کریں اور یہ کارر وائی فرد اُفرد آنجی ہوتی جائے کہ اس کے میں میں ہوئی ہوئی جائے کہ وہ نے میں طور یہ کارر وائی کریں اور یہ کارر وائی فرد آفرد آنجی ہوتی جو تی جو ت

اوراجماعي طورير كلي- كردانت مندأية تدابير كم باتقيد حفرات! جنگ كى مثال ب كرغور محيي كرآب كي فيالات اس قوج كي متعلق كيا مول جس سے مشکل کے وقت جیتی اور آماد گی متیں د کھلائی اگراس سے مرد اروں سے تو د اپنے كما نرو و كي غلطيان وكملائي - يا أن قباحق كي سي وه متلام وك شكايت كي يا اسين غنيم كي ب الضافاة تركيبون كى نكمة جيني كى تو گويا كفون سے جو داسيے بى منصوبوں كى ترقى كور وك ديااور سخت بزميت بيويخ جامع كالموقع دياجس سعوكهي اوركسي طح بعدين جانبرنيس موسكة المست اور کست نیس چا سے انگریزی شاعر دولیا دولیا کا سے ایک بست عراضیحت اللے اسكاونس" كے اللے كى ہے جو ہر طار سياں ہو سى ہو ۔ وہ يہ ہو كر "جب تم يرتنگ وقت يرفيائے وَمْ كُو لِمَا مِتِ مِا شَكَامِتِ مِا بَحِثْ مِا شُورِ نَهُ كُرْمَا جِاسِيعٌ" أَكْرَآبِ لِوَكَ اسْكَا وُلِسُ دَبِرا ول ، بي تُوابِ كوخواب عفلت سيداررمنها جاسية أورب مؤف وخطره اقعات كودريا فت كزاج اسيئ تاكر جوفوج آپ كى يہے آ رہى ہواس كود را بروسه رہے كہ ہارے كوج سے يرتا تيراوركا س نتي مال بوجائيگا. تعلیم کوعل کے ساتھ دہی مناسبت ہوجو ہراول فوج کو آرائے والے عمل فاص مقصود عين ا بی ایس کے ساتھ ہے۔ ایک اچھے مکم بخبری کے بغیرا یک بهاورت كركے بوناچا سے۔ يا درا درپورے طريم فرج نے کار بوجاتی ہی-اسی طرح سے وہ علص بي الجيمية عليم يافتة الشخاص كى مه نمائى من بوسي مترره جاتراس يا در السل مقر بوجاتا بي- علاوه يرين يدخيال علط ب كرنقليم براتها دمين علم بيعمل كرئي مونها قوت راهتي يو-

علم كے لئے ہول جب ہم كو تقسيل علم كى تفض علم كى غض سے ترغيب دى جاتى ہوتو ہم قرراً اس تفیعت کے یمنی لگائے سکتے ہیں کرعلم بجائے ووایک مقصد ہے مذکر کی مقصد کے حصول کا ذریعہ اس قسم کی تو کی ن کا مقران ان عمل کے دوسرے شعبوں میں کھی ویکھتے ہیں ۔ مثلاً میز کا عال کرنا محق میز كى عرض سے دند كه اس كى اشاعت سے فدا كرعام ميں ترقى كريے كے اداده سے اورسائنس كانحف اس غرض سے تصیل کرناکہ اس کا نام سائنس ہود اندکہ اس عرض سے کرمٹراور میشیرس اس سے قائدہ حاصل کیاجائے اور اعلیٰ نتائے تکا نے جائیں ، نتیری شال پیچئے کہ زمیری مشاوای محص اس ویہ سے تغظیم كرنا كه الفول سے تقدس كا وعوىٰ كيا ہے د ناكراس وجہ سے كراكفول سے حق كى ہدا ميت كى اول قوم كے رہ نا ہوئے) ال سب باتوں سے محض خود عرضی ابت ہوتی ہوا و تعصیب اس كانتي ہوتا ہك لارسائية في الاسلام- اور اليسي حيالات كايد لهي نيق بوتا بحك بعض الفاظ يارسوم م جج بوجات يس جس كوطوسط كى طرح كهينة والمصمع وتسجيع جاتي بندكوئي قائده عوام الناس كوعال بوتاب اور مذكوئى ترقى كى اميد موسكتى ہى- ان بے سود حضائل كى مثال أس سبل كى جوجوا بنى غذا حذوا بنى جرو کے ذریعہ سے سنیں عال کرتی ہی ملکد وسرے درغتوں کے زندگی کا کسس جذب کرنتی ہواوران و زختوں كوختك كرديتي ہى- يه امر شايت عفرورى ہوكرحتى المقدور استقلال كے ساتھ اس يات كاخيال ركھنا چا ہے کہ علوم وفنون وتعلیم کو بے جا طور پر ذکیل و تووتون قاصد کے ساتھ عملون کیا جا مے اور عرف اس بات نے لئے بی استعمال نذکیا جائے کہ اس سے روپیہ میسیہ حال ہواور یہ طبی خیال رکھنا ا زحد ضرو ری ہج كه وه علوم دفنون وتعليم عي زندگي كے دسيع بساط بريني بول اور تمام عالم كي تقيقات اسي بيتيت سے بونا جا صيا خال برحق عيداً عن بنايا بونه كرحبياكسي غلوق عن البين باس محمطان أسع بيان كيام، تعديمكا ذكر بطور ايك غير محسوس فف كرنا علطي بحراس كي بنياد تعلیم کوزندگی کے اسلی واقعات م ميشد زندگي مے محسوس واقعات ير مونى چاسيئے-اور يي الحليم كامعياري-تعليم بي برطرح كى دماغى اورتدنى تغيرات وتبدلات كالحاظ بوناجا مع - اساني وماع مين جوجو فيالات بوسع بوساح بن اكت ميد كواس طريقه بروط الماجاسية كم وه بسرى تذني غربيد ل كاذر بعير بن كيس - أن تام شكلات كابوكرانيان كوايني زندگي بين روزم ه ميش آئی ہیں اس طریقہ سے ملحوظ رکھنا چاہیے کو مشکلات کے وقت تعلیم کے وریعہ سے اُن کو صل کر ہے گا ماده بيد الهويائ اوركسى طرح برانان كاول مايوسى كى طرف ماكل يربور برايك واقع كانسايت استقلال وصنبوطي محساقة مقابله كرناجا بيئ اكدابيا من بوكه كوئى امرفر وكراث بوجاسك اور

کوئی تعلیمی دستورالعماحی میں کہ ہر زمانہ اور سرحالت کے لوگوں سے گئے کیساں انتظام نہ کیا گیا ہو اور جن میں انسان کی ان ضروریات کا لحاظ رکھانہ گیا ہوجو وقت اور موقع کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں کسی طرح مفید تہیں کہا جا مکتا بلکہ اس کی شال ایک ایسے ورخت کی تعلیم میں اُن ضروریات کالحاظ رکھنال زمی ہوجو وقت اور موقع کے لحاظ سے ہوتی ترتی ہیں

ے جویاتر یا الا خشک ہو گیا ہی باخشاں ہو رہا ہے۔ اوروہ درخت مذمجیتا ہے نہ پھولتا ہواور ہا وجو واس

عارضی ساید کے جو کو وہ چندروزرہ ویتا ہے بقینیا چندروز میں معدوم ہوجائے گا۔ ثابینالوگوں کی تعلیم فروریات اور مواقع کو ملحوظ رکھکر جو انتظام مقرر کیاجا تاہے اُس کی ایک فوشگوا سے ایک مث ل سے ایک مث ل سے ایک مث ل

ا ہے غیر عمولی قوت لامسہ سے بڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ آپ لوگوں بیں سے اکترے تو یہ نہ ویکھا ہوگاہی جن اصحاب نے یہ دیکھا ہوگا۔ آپ لوگاکہ اس طریقہ کا بڑھتا محض تفریجا ہوگاہ کی ایک کوسٹش ہی بنیس ہی ملکہ بیترین وماغی علوم کی تعلیم پائے کا ایک نمایت مربع الاثر ذریعہ ہے۔ اندھوں کے سائے مختلف اخبا رشائع ہوستے ہیں اور لندن سکے قریب نار وطبی اندھوں کا ایک رائل تا رمل کالج موجود سے مختلف اخبا رشائع ہوستے ہیں اور لندن سکے قریب نار وطبی اندھوں کا ایک رائل تا رمل کالج موجود ہے بھاں ان کو مدرسی سکھلائی جاتی ہے۔ اس ہیں علم موسیقی پر زیادہ نہ ور دیا جاتا ہے۔ گر مشتہ پالیس یا بچاس برس کے اس کے بچر ہے سے منصوف یہ تابت ہوگیا سے کہ تابیا ہوناکوئی نا قابلیہ یعلیم کے لئے نہیں ہو۔ بلکہ پیمی تابی ہونا وی تابی ہونا وی تابی ہونا وی تابی ہونا وی تابید بھولیا ہے۔ کر نا بیتا ہونا لوش الیسے بیٹیوں میں مضوص مدد دیتا ہے جی میں اعلیٰ دماغ کی ضرورت ہوا ورجن کی تخوا ہیں اور اُبر ش کے ترب وی ایس اور اُبر ش کے ترب وی ایس اور اُبر ش کے ترب وی ہیں۔

تقسیے ہوجاتی ہے۔ مگرنا بنیا کا و ماغ پورا پورا راگ کے بیدا کرنے کی آوا ذیرالیا ممکن طور بیرمتوجہ ہوتا ہی کہ اس کا نبیتے کا مل کا نبیتے کا مل کا نبیتے کی مٹرال کا ذکر کرنا ہی مو زوں ہوگا۔ پارلیمنظ میں یاجلسوں برٹ بڑے بڑے اہل فضاحت تقریر قر ماتے ہیں۔ زبانی تقریر ول کا مختر فولین میں لفظ بفظ رپورٹ کرنا شکوام ہے اور بہت قالمیت و ذہن کا مختاج ہی۔ اس مبتبہ ہیں بھی مبنیا آ دمی کی توجہ اور د ماغی قوت مقرر یاحا فری کی صورت یا لیاسس یا حرکات دیکھنے ہیں تقتیم ہوجاتی ہے ۔ لیکن تا بنیا مختر نویس ابنی پوری توجہ تقریر کے معلوم ہوتا ہو ۔ لیکن تا بنیا مختر نویس ابنی پوری توجہ تقریر کے الفاظ پر مبندل کرتا ہوجی ہم اس قسم کے نتائج کو دیکھتے ہیں نب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں اور ہم کو معلوم ہوتا ہو کہ کو کی قدرتی یا اتفاق میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل کہ کوئی قدرتی یا اتفاق صندا خطر کو تقلیمی مقید کام میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی ستورالعل میں استعال نہ کیا جا ہے۔ بیٹر طبکہ تقلیمی میں استعال نہ کیا جا ہے۔

جاعت کی جموی قابلیت بن رقی استری جاعت کا پیمقصد بن بوناچا ہے کہ وہ لوگ ہو معمولاً کام بھا اُن لوگوں کو بھی جو کہ کام کر نے کے قابل سیمے جاتے ہیں انھیں کو زیادہ قابل بنا یا ہے کہ اُن لوگوں کو بھی جو کہ کام کر نے کے قابل معمولاً نہیں سیمے جاتے اس امرکا استحقاق اور موقع دیا جاتے کہ وہ ایک بیجیدہ اور شاکت جاعت کے کام میں حقد ہے سکیں اور ترقی کرسکیں اور اس کے ختلف خروریا اور زنائن کی در سے طور سے اور اکر سکیں۔ خاص فروریات وحالات کالحاظ کئے جائے کھی خرورت ملائوں کی تعلیمی مسائل کی جانب جداگانہ توجہ کے لئے قوی تریں دہیں ہوسگاڑھ کالج کے ابتدائی زمانے میں یہ کہاجا تا تھا کہ اس کا وجود مسلمانوں کو تعلیم مانان کے فاص انتظام کی شرورت

دوسری اقوام سے علیٰ و کرے کا باعث ہوگا اور نیز مید کداس کا ہے کے طلبہ کو اپنی آئندہ زندگی میں اکثر مشكل ت اس ويدسيمش أنس كى كه ويسلمان مول محداوربس- ابكالج وشباب برهيد يخ موت عرصة موكيا اوراس تسم كي خطرات وخوف كاكا الطور بربطلان موجيًا- كالج كا انرسلمانول كواور فومول بس عنده كرمے كانىيں بلوا بلكا ورقوموں سے ل جل كرزياده قوت عال بلوئى بميراخيال ہے كه كوئى تحض يا نس كرسكناكة ترسير مراسيد على اما مصاحب على كرفه كالج اوراس كى تام يخر كيات سے يورے طور بر متفق نبیں ہیں - ان کا حال می صنورو البسر لمئے کے ایز کٹیوکونسل کے طبیل لقدر ممبری برقائز ہونا حضور لا رق منطوصاحب سابق والسراك بندك اعلى صلح جو بالسي كالبتري تنونه ب ابكياكو في شخص اكن برتفرقة اندا زی کا الزام لگا سكتا ہے۔ على كر هو كالج كے برائے عالب علم جواس كثرت سے آج ميرے كرد حمع ميں كداك كورميان يرميرى موجود كى كويامرافلت بيامعلوم بوتى بوادرمجه كورفتك آئام كيس أن يں سے كيوں يز ہوا-أن ميں سے ہرا يك خود وارى ، ديانت ، متقل عزاجي اور افلاق كا ايك متندنمون ہے۔ یں آپ کولیتین ولا تا ہوں کہ اس قسم کے لوگ اتحاد مید اکریں گے اور بجائے اس کے کہ وہ تفرقہ اندازی کا فرریعہ ہوں اتفاق کے باعث ہوں گے۔اضوں نے دنیایں اپنے لئے ذرائع بید اکر کے كا في يمت كا شوت ديا ہے- يہ لوگ نے نئے وستو رالعل ور اسكيموں مح موجد بي جن سے على گڑھ کالج کا اثر مثل خمیر کے زندگی بھرمزہ دیتارسگا۔ان میں سے بعض منچلے طلبا وسنے حال میں اخباری دنیا ك قارد ارمزل مي حرأت كرك قدم ركهام اورايك رساله جارى كياب جس كامقصديد محكاولا یو ائز میں جو کہ بوجہ فاصلہ کے ایک دوسرے سے آساتی سے نہیں ماسکتے اس دربعہ سے اتحا د ر کھیں اور قلبی قرب عل کریں ۔ انھوں سے دنیا میں داخل ہو کر انتظام اور دوسری جاعتوں کی جائز خواہشات وخیالات کے ساتھ تطابق کی اعلیٰ قابلیت کا اظہار کیا ہے۔ یسب باتیں ویکھتے ہو سے کوئی تهیں کہ سکتاکہ یہ فرقہ تنائی میں رہ کرانچی حالت کوتیا ہ کررہا ہے۔

و گرفرون کی مثالیں اور نظائر اور نظا

ہندوستان میں عرصہ سے والیان مل کے المرکوں کی تعلیم کے لئے خاص کا لی موجو دہیں۔ او رحفور

لار درگرزن صاحب کے ترمانہ میں چوبدیدانتظام ان کالجوں سے متعقق کیا گیا اس سے مہند وستان کی مریاستوں کے لئے بہت کچھ قوا کرمتھ تو رہیں۔ دریارہ و ون کا فوجی اسکول دکیڈر سے کو راسکول ، اپنی نوعیت کا بہترین اسکول ہے۔ لکھنو کا کالون تعلقہ وا راسکول جب سے مجھے اکثر تعلق رہیں ہوتا ہے تعلقہ واران اود وہ کے لئے تنامیس کا سنٹر ل سندوکا لجے۔ اللّا باد کا کالی شہاوت اور مختلف جیشری مدارس جو کہ ماک کے متفرق حصوں میں قائم کئے جا رہے ہیں اس ام کی کافی شہاوت اور مختلف جیشری مدارس جو کہ ماک کے متفرق حصوں میں قائم کئے جا رہے ہیں اس ام کی کافی شہاوت سے کہ لوگ یہ سیجھے جائے ہیں کہ تعلیم دلانا مقول سے دلانا مقول سے دہندوستان میں جو متفرق بور ہیں گروہ ہیں انھوں سے بہدوستان میں جو متفرق بور ہیں گروہ ہیں انھوں سے بھی اسپنے اسپنے اسکول علی وہ قائم مجھے ہیں۔ مہندوستان کی حالت سے قوب واقف ہیں وہ بلا عذراس اصول کو تبول کو میں کے دستورالعمل سے یہ اصول اس کو میں گریس کے۔ فرنسی سے قائم ہے کہ جولوگ مہندوستان کی حالت سے قوب واقف ہیں وہ بلا عذراس اصول کو تبول کو میں گریس گے۔

اگریہ اصول کالجوں اور اسکولوں کے متعلق عمل میں لایاجا تا ہے تو مسلم بونیورسٹی کی ضرورت اکم یہ اسول ہوں اور اسکوری کے اس کے وسعت نہ دی جائے۔ آپ لوگ جا نے ہیں کہ ایک ملم یونیورسٹی کا خوشکو ارخواب علی گڑھ کئی سال سے دیکھ رہا ہے۔ اس یونیور كے بعض حاميوں نے اس كو مختق لقوم يو نيورسٹی" كما ہے- بلاشك اس خيال كى تاميديں بہت كھے كيا عاسكتاسها ميكن بي به ضرو ركهنا جامها بهون كوش هم يو نيور شي كي بتام لوگ دا اناچا سبته بي وه اسس معنی میں فرقہ کی یونیورسٹی نہ ہوگی ۔ یومعنی عام طور سے اس لفظ کے سیجھے جاتے ہیں - اس یونیورسٹی شیع عقائدیا سنی اصول یاکسی ایک مقلدیا غیرمقلد فرقه اسلام کے اصول کی تعلیم ندوی جامے گی میلا آوا کی وجدّرت خیالات کووسعت دینے کی کوشش کی جائے گی-اس یونیورسٹی کا دروا زہ غیرسکم قوموں کے الح اسط کھا رہے گا جیسا کہ علی گڑھ کا ہے۔ یہ او نیورسٹی محض اس معنی میں سلم او نیورسٹی جو کی كرأس مسلمانا بن مهند كے دولیت كتعليم تجربات اورونيالات كوعمل ميں لايا جاوے گا-يه يونيورستى أن طريقول كورولج مص كى يواسلامى روح كوزياده سے مسلم خيالات وجذبات زیادہ ترقی دیں جو ہمیشہ آزاد خیالی کی حامی اور تنگ خیالی کے فلات بہی جوزاس یو نیورسٹی میں علم وسائنس انسانی زندگی کی خدمت کریں سے اورانسانی زندگی كواصلى وافعات كى كسوقى بركس كرجائيس كے-اس كى تمام تعليم قرآن تربيت كى اس آيت كى بابندى ميں كوشان رہے كى قول تعالى فنيروفول والنظم فانظم فالنظم فاكن عاقب قالمتقين عير كوشان رہے كى قول تعالى فنيروفول والنظم فانظم فالنظم فالنظم فالنظم فالنظم فالنظم فالنظم في المتقين في المتقين في المنتقين في المن ترجیمه-پس عالم عبر سی بیر کروا و راگ لوگوں کے تج یات کا مشاہدہ کروخفوں سے فدا کے دہستہ
میں جینے کی کوشش کی ہو-اس یو نیورسٹی کی تیب بوگی کہ قو میت اور زیان و و ولت کے
اختا فات انسان کے یہی تعلقات کے مافی نیس بگر ایسے اختا فات کو انسانی فدمت ہیں فاص طور
پر لطور آلہ کے استعال کیا جائے گا ۔ بلند نظی 'اعتدال ، صبر مستقل مراجی ، استحکام خیالات ہی
صفات ہیں جن کو تعلیم مردوزن کی اصل نبیاد قرار نے گی ۔ انسانی قوت استیاز کو بیدا کر نا فض کو قالو
میں لہ کھنے کی عادت ہید اگر تا اور قلب کے تمام اوصاف کو حن کو عمو بالوگ نظا انداز کرفیتے ہیں منز نظر
رکھنا۔ یہ نتیوں امور تعلیم کے بائے سیجھے جائیں گے ۔ نه حرف و ماخی تعلیم اور شخت و موفت کی تعلیم
مین در ملی کا دو تا ہوگا کیونکو اسلام کو ہم اب بھی پورے طور پر ایک متی در برب کہ ہوں ک
میرو د نہ ہوگا کیونکو اسلام کو ہم اب بھی پورے طور پر ایک متی در برب کہ ہوں ک
میں ہم نے 'ایسا خواب د سیجھے کی جو اور میں آپ لوگوں سے وجھیا ہوں کہ کیا آپ کی
معنی میں ہما رے اس خواب کو ایک فرت کی کوشش کریں ۔ یہ کما جا سکتا ہے کہ اگر ہما رے یہ مقام
ہیں تو تم کو ایک علمادہ یونیورٹ کی کیوں خواش ہو۔
ہیں تو تم کو ایک علمادہ یونیورٹ کی کیوں خواش ہو۔
ہیں تو تم کو ایک علمادہ یونیورٹ کی کیوں خواش ہو۔

تقدیم کی رہ نماہی۔ ایک فاص یو نیورسٹی کی اسکیم دوستورالعمل ، ابنے فیالات کے موافق تیار کر کے شالع کی ہو۔ یہ دستورالعمل کی ہو۔ یہ دستورالعمل کی مارے دستورالعمل کا نمالت نہیں ہی ملکو اکثر حستوں یہ وہ بہداری یو نیورسٹی کو نمیل دینے والی کئی جاسکتی ہی بلیکن ہما را قطعی فرض ہو کہ ہم کو نما سیت سرگر می سے اسپے مقاصد کے حصول کی کومنٹ کرنی چا سیئے اور ہم کو مان فیلیا چا سیئے کومیں وقت ہم خروری کا میابی کے شرائط الور المرح کے اسی وقت ہم جدید محکم تعلیم کی جدردی ابنی طوف مبد ول کولیں گے۔ یہ امید اس وجہ سے قری ہوگئی ہم کہ جدید محکم تعلیم کا ترسمل مسلم مطرک خریر انتظام ہم اور گوئی میں اور مجدول میں مورد کی فرید انتظام ہم اور گوئی میں اور میں ہما و رجیبے مشرقی معاملاً میں۔ محمر کے ذیر انتظام ہم اور گوئی میں۔

اليس النخاص كي عرورت بوكي جواس كام كوكرسكين-

کام کرسے اور طالب کو رہے۔ اس میں اس اور کا کا قی اور اس کے کو گری کا تی تہیں ہیں آپ کو مختف کو اور انتظامی قالبیت ہواور جو اپنا تمام وقت اور قوت اس اسکیم کو علی صورت میں لا سے سے کے سئے صرف کرسکیں۔ کالج کی گرشتہ توایخ کے بخر ہے سے نہا وہ ضروری ہو۔ علاوہ اُن عمولی مفات کے بچر ہے سے نہا وہ شروری ہو۔ علاوہ اُن عمولی صفات کے بوکہ ہرایک کا روباری معاملہ میں ضروری ہوتی ہیں اس کا اثر مبابک میں اس قدر مونی چا کہ کہ مبابک کا روباری معاملہ میں اس امرکا کا تی مادہ ہوتا چا ہے کہ تعلیمی اسٹاف کے ساتھ ل کر مبابک اُس پر بجروسہ کرسکے۔ اس میں اس اور ضروریات مے متعلق اس قدر معلومات ہوتی چا ہے کہ مفیلی اور القیاف کے ساتھ ان کی مفیلی اور القیاف کے ساتھ ان کر مفیلی جا سے کہ مفیلی اور القیاف کے ساتھ ان کر مفیلی جا سے کہ مفیلی اور القیاف کے ساتھ ان بی تی ہوتی چا ہے کہ مفیلی اور القیاف کے ساتھ ان بی تی ہوتی چا ہے کہ مفیلی اور القیاف کے ساتھ ان بی تی ہوتی چا ہے کہ مفیلی اور القیاف کے ساتھ ان بی تی ہوتی چا ہے کہ مفیلی اور القیاف کے ساتھ ان بی تی ہوتی چا ہے۔

جماعت معتمان الموه اس مح مم لوگوں کو نمایت ممل اور اعلیٰ ترمیت یا فته معتموں کی ضرورت ہوگی است معتمان اور اس مح مع لوگوں کو نمایت محکم اور اکر سکیں اور اُن میں وہ تمام صفات بو که اُن محلال معلوں میں بیدا کئے جانامقعوں میں اعلیٰ بیانہ پرموجو و ہوں اس وقت او سے او رجہ کی بعلیم کے سئے اُست او وں کی کمی کو وہ لوگ بوتقلیمی معاملات میں مرگرم ہیں محرس کرتے ہیں اور جب میں سال ن اُست او وں کی طوف عور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا سے کہ ان کی تعداد میں بھابل ضرور ت

کے نمایت شرمناک کمی ہے۔ اُن کی تعدا ویں بقد رضرورت جب کچیے زیادتی ہونے گئے گئی تب بھی بہت وقت در کا رہوگاکہ قابلیت اس اعلی بیائے پر پہنچے جس کی ہم کوا سپنے خیالات کے عوافق زارت شرید خدوں ت ہم

ابتدائی تعلیم کی توسع اعلی تعلیم کی عارت کے ملئے فرور ہے کا ابتدائی تعلیم بہت وسیع ہوتا کہ ابتدائی تعلیم کی توسع اسلام کی تقویت رہے ور نہ یوج ضعف بنیا دکے بالا خانہ منہ دم ہوجائیگا بھے کو تعلیم کی چیز نمایت سرگرم معاونوں کی تفتگو سے معلوم ہوا کہ اُن کے خیال ہیں ہماری استدائی اسکولوں کی تعدائی تعلیم ہے امندائی اسکولوں کی تعدائی سی ایک معتدیہ اضافہ کرنے میں صرف کئے جائیں۔ میں آپ لوگوں کے باس آٹر میل مطرحہ بلطس میں ایک معبد معہوم بنجام لایا ہموں انھوں نے اس مسئلہ پر خید نمایت قابل تعربیت تجا ویر میش کی ہیں جن میں اُن کا حب وستور فلسفیا شرنگ بھی پایاجا تا ہی۔

تعلیم است المحرات المار المی تعلیم کی توسیع پر نرور و بینے کے وہ تعلیم نسواں کی سخت ضرورت کا اہا الم المحرات المار المیں کیا گیا ہے جبیبا کہ شعبیت النسوا کی رپورٹ سے طاہر ہوتا ہے کہ علی گڑھ گریس کول میں طالبات علم کی تعدا داس حد تک پہنچ علی ہے جس کے کر مکیڑ دکر مکیٹ کھیلنے واسے ) اس قدر آرز ومند مہوتے ہیں دینی ایک سو) گو استے جاری ہوئے۔ صرف و و تین سال ہوئے گراس سے اینا مرکز قائم کر زیا ہی۔

ا در جبیا که مرشر سید کرامت سین صاحب منصفار تا طور سے فریاتے ہیں : "مسلانوں کی ترقی کے متعلق کوئی دستورالعمل حس میں عور توں کا بحاظ نه کیا گیا ہوخلاف قطر

ہے اور اس کئے وہ ضرور ناکا میاب ہوگا بھن یہ کنناکا قی نہیں ہم کہ سہ جنت کر سرائے جاود انی است

نیرکون پائے ماوران است

اگرص مردوں کا قائدہ بھی سمجھا جادے تو فکوراور اناف کی مماوات تمدنی ترقی کے لئے ایک فروری شرط ہے۔ ہمارے بھائیوں کی اور ہماری آئیدہ تنہوں کی بہبودی اس امر بر شخصر ہے کہ ہماری آئی میں ، بیویاں اور مبٹیاں علم اوراجہائی تیجر بے ہیں اگر ہم سے زیادہ ہموں تو مساوی غرور ہوں کینتہادی میں تدن و مشو کے درمیان اگر عمر کا تفاوت بہت نمایاں ہوتا ہے تو وہ ہمایت معیوب سمجھا جاتا ہی اور اس کا معیوب سمجھا جاتا ہی ہوتا کیا ببلک کو اس سے زیادہ اظہار ترفقر اس مسالت یں اور اس کا معیوب سمجھا جاتا ہی ہوتا کیا ببلک کو اس سے زیادہ اظہار ترفقر اس مسالت یں

مذکرناچا ہے ٔ جب کہ ایک ہی جاعت کے ذکو راور اٹاٹ بیں جہانی دماغی اور ترتی تعلیم کے مواقع کا فرق ایک مفتحکہ میزورجہ کا پینچا ہو اہی ۔

سائٹس کی تحقیقات
پوراا نظام علی اور علی صیفہ جات سائٹس کی تحقیق کانمو ہند وستانی کالیوں
کاات کے یہ ایا کم ور شعبہ رہا ہی اور میں صیفہ جات سائٹس کی تحقیق کانمو ہند وستانی کا لیون کا ایت کے یہ ایا کم ور شعبہ رہا ہی اور مہند وستان کی یو نیمور سٹیوں کے دائر سے ہیں ہی کا فی تعلیم و سے والی یو نیور سٹیوں کے دائر در اصل آپ ایک تعلیم و سے والی یو نیور سٹی کی جائے ہوں تھا میں جس کے مقاصد میں سائٹس کے ایجا واور احز اع بھی شامل ہوں تواس امرکی خرورت ہو کی مسائل ہوں تواس امرکی خرورت ہو کی سائٹس اور قنون محصوصہ کی ابتدائی تعلیم ایک بست و سبع ہیا ہے برگی جائے جس کے ذریع سے اعلی سائٹس اور قنون محصوصہ کی ابتدائی تعلیم ایک بست و سبع ہیا ہے برگی جائے جس کے ذریع سے اعلی سائٹس اور قنون کو سی کی تو ترب بیدا کرنا یا کو فقول کو لیون کی بست و سبع ہیا ہے برگی جائے واور قابل کرنا یا کو فقول اور ہے کا رہو جائے گا۔ تاوقیت کی ہو از اور قابل کرستا کی کو ورث پر میں ہو ہو ہے کی کار قانہ کے ایک برخی جاعت اور سائٹس کے کروں ہیں میٹی کر بیدا کے بعو ہو نہ نے کو ورث پر دھنی کار قانہ کے ایک برخی صورت میں لاے کے لئے موجود نہ ہو۔

یبال ایمی اس ام کا بیوت متساب کسی چیزی چوقی نک پینے کے لئے بنیادی می عرورت ہوتی کے بہت میں اور ہمارے یہ تست سے مہتد وستان کے بست سے فنون اور دستار یا مسلانوں کے ہا تھ ہیں ہیں اور ہمارے یہ کہ دستاری کے ہاتھ ہیں ہیں اور ہمارے یہ کہ کا سے دستاکاری کے فقو سے دستاکاری کے فقو سے دستاکاری کے فقو سے دستاکاری کا معیار برا برگھٹراچلا جا ہم دس کا نہ کی دجے سے دستاکاری کا معیار برا برگھٹراچلا جا ہا ہم دن کو ہا گئر یہ کا رکار سیم ہوا تا ہا ہو اس طوع سے دستاکاری کا معیار برا برگھٹراچلا جا ہا ہے اس طور اس کے ماہم دن کو ہوائی ہوتا جا ہا ہے۔ اگر آپ اسے کا در گھڑروں کو الیماذ لیل کردی اور آس کی ماہم ہوتا جا تا ہے۔ اگر آپ اسے کا در گھڑروں کو الیماذ لیل کردی کا در گھڑروں کی مقاسمیت اور جا میں تابعہ کا مقابل نہیں کرسکتے ہوگر اس سوسائٹی سے علاقہ در کھتے ہوگر اس سوسائٹی سے علاقہ در کھتے ہیں و ماغی خیالات اور دلی جدیات کہ ہا کھٹوں کے کا م کی صورت میں سیدیل ہوتا جا ہے۔ گر آپ ان کو کا کو میں اپنی ذات اور دیگر ہشیار کا جو بہا رہ جا اس موسائٹی سے دقیل اس کے کہ آپ ان کو کا کو میں موست میں لائے موشر بات کی اختوال نہیں ہو ۔ لیکن قبل اس کے کہ آپ ان کو کی صورت میں لائے موشر بیا قدم رکھیں آپ کو لا اڑم ہے کہ آپ اپنے دستاکاروں اور کا ریکروں میں اس بات موشر بیا قدم رکھیں آپ کو لا اڑم ہے کہ آپ اپنے دستاکاروں اور کا ریکروں میں اس بات کی طوف لیکل قدم رکھیں آپ کو لا اڑم ہے کہ آپ آپ اپنے دستاکاروں اور کا ریکروں میں اس بات کی طوف لیکل قدم رکھیں آپ کو لا اڑم ہے کہ آپ آپ اپنے دستاکاروں اور کا ریکروں میں اس بات

کی قواہش بیداکریں کہ وہ اس فرقہ کی ترتی بیرجی سے وہ تعلق رکھتے ہیں اپنی حیثیت کے موافق اعلیٰ یا او بی صدر اس ۔

صنعتی اسکی اسی وجہ سے اس امرکی تما بیت سخت فرورت ہوکہ دست کاری کی تعلیم کے صنعتی اسکی اور کھیں ہونی یا ہے تاکہ ایک قسم کی تعلیم کی تعلیم برا فرد ال ساتھ عام تعلیم بیان قوم کی یہ تجویز سکے اور کھیں سکے اور کھیں سکے دہر ہائن قوم کی یہ تجویز کہ ایک صنعتی اسکی اعلی گڑھ بیں قام کیا جائے اور جناب لارڈ منٹر صاحب کے نام سے منسوب کیا جائے تعلیم سلمانان کے جل بہی تو ایموں کے نمایت ول سوزانہ غور کی ستی سے۔

افلاس ان کو است میں اور کا افلاس اکتران کی میں اور ترتی کے داست میں ہے۔

افلاس باعث افلاس باعث نفقان ہی ۔ لیکن اُن لوگوں کی حالت میں ہو سیجے جذبات اور صبح ارا وہ درکھتے ہیں وہ ایک قوی دوا ہو سی تی ہے ۔ اگر آپ غورسے دسجیس تر آپ کو معلوم ہوجا میگا کر کسی سی مارہ وہ میں میں مرب سے اعلی اور سب سے زیادہ ہمتوں طبقے ہی اسی تعلیم کے خیال سے سب سے زیادہ دولہ ہوتے ہیں ۔ غربادا بین مفلسی کی وجہ سے بہترین کو مشت ہو اُن کے امکان میں ہو کرتے ہیں اور شکلات ہوتے ہیں ۔ غربادا بین مفلسی کی وجہ سے بہترین کو مشت ہو اُن کے امکان میں ہو کرتے ہیں اور شکلات کے دفعیدیں اُن کو اُس سے بہتر سے بہتر درس گاہ میں دفینی تجربے کی درس گاہ میں اُن کی اُس سے بہتر سے بہتر دولت کا دجو کہ نفط خوشیا شبی کی ایک دوم ہی صور کا مادہ بہترین فلسفہ سے یہ نتیج نکالا گیا ہے کہ دولت کا دجو کہ نفط خوشیا شبی کی ایک دوم ہی صور کا مادہ بہترین فلسفہ سے یہ نتیج نکالا گیا ہے کہ دولت کا دجو کہ نفط خوشیا شبی کی ایک دوم ہی صور کا مادہ بہترین فلسفہ سے یہ نتیج نکالا گیا ہے کہ دولت کا دجو کہ نفط خوشیا شبی کی ایک دوم ہی صور کا مادہ بہترین فلسفہ سے اس کو بیترین طریقے سے کام میں لایاجا ہے۔ ہم کو بیسبتر سیکھنا چاسیے اور س اس کو بیترین طریقے سے کام میں لایاجا ہے۔ ہم کو بیسبتر سیکھنا چاسیے اور س اس کو بیترین طریقے سے کام میں لایاجا ہے۔ ہم کو بیسبتر سیکھنا چاسیے اور س اس کو بیترین طریقے سے کو بیسبتر سیکھنا چاسیے اور س اس کو بیترین طریقے سے کو بیسبتر سیکھنا چاسیے اور س اس کو بیترین طریقے سے کو بیسبتر سیکھنا چاسیے اور اس کو بیترین طریقے سے کو بیسبتر سیکھنا چاسیے اور اس کو بیترین طریقے سے کو بیسبتر سیکھنا چاسیے اور اس کو بیترین طریقے سے کو بیسبتر سیکھنا چاسیے کو بیترین طریقے کی کو بیسبتر سیکھنا چاسیے اور اس کو بیترین طریقے سے کو بیسبتر سیکھنا چاسیے کو بیترین طریقے کی دوسری میں لایاجا ہوں۔ بیترین طریقے کی میں سیکھنا ہوں ۔

اوقاف المستنفی کے لئے اپنی ذاتی آمدنی اور حرجے کا انتظام کرنامقابم ایک آسان کام اوقاف الم استن قرم کے روبیہ کا جو کسی خیراتی کام کے لئے یا عام مقاصد کے لئے وقت کرویا گیا ہو بہتری طریقہ سے صرف کرنا ایک ایسا ہم فرض ہو کہ اس کو ایک لمجہ کے لئے بھی ہما لاک قومی کام کر سے والوں کی نظر سے جدکہ انہیں ہونا چا ہئے ۔ مسلما نوں کے قانون وقف کی تعریف جو عدالتوں میں ہوئی ہما اس پر کچھے عدست بینک کی آوجہ بہت کچے مبذول ہور ہی ہما اورا وقان علی لاورا کے متعلق ایک مسووہ قانون میں ارکیا جار ہا ہے۔ میری قوامش ہے کہ جس قدر بر زور آوا زمیں ہے کے متعلق ایک مسووہ قانون میں ارکیا جار ہا ہے۔ میری قوامش ہے کہ جس قدر بر زور آوا زمیں ہے کے متعلق ایک مسووہ قانون میں ارکیا جار ہا ہے۔ میری قوامش ہے کہ جس قدر بر زور آوا زمیں ہے کے متعلق ایک مسووہ قانون میں ارکیا جار ہا ہے۔ میری قوامش سے کہ جس قدر بر زور آوا زمیں ہے لوگوں سے مکن ہو آب اس امرکو ظاہر مینے کے کہ کوئی اسکیم اس وقت تک آپ کے لئے پورے طور سے ایک اورا

قابل اطمینان تنیں ہو سکتی حب تک اس میں قوم کی موجودہ تعلیمی اور خیراتی اوقات کے لئے پورا انتظام مذر کھاجا سے کیوں کرحال کے واقعات شاہر میں کہ ایسے اوقات کا سرماید اکثر پرنظمی یا خود عرضی کی وچرسے منائع ہوتاہے عمکن ہوکہ آپ کی یونرورسٹی کی قوت حیات اس معاملہ برمینحر ہو۔ اور بدلھی مرطر ر کھنا جا ہے کر متفرق جھوسے بڑے اوقات ہو بختلف مقامات بر مریاد ہورہ بن اُن کے سرما سے ایک مرکزی یونیورسی کے کامیں اس طرح لا سے جائیں جس طرح کرآفتا یا کی منعقر شعاعوں کوشیقے مے وربعہ ایک مرکز پر محتمع کیا جاتا ہے۔

توزا د گاعب هم التعلیم کوجو تعلق جمله سائلش نعت و حرفت اور ترتنی اخلاقی ندمهی اور سیاسی خیالات توزا د گاعب هم است سے اور جا اختارین حالایہ داور مرثار مارت کی از از زن گرمهر میں وقعہ سے ہے اور جل اختان حالات اور مثابرات جو کرانانی زندگی میں واقع ہوتے ہیں ان چیزوں پریں سے استدلال کیا ہے جو لوگ کرا پنے افق کو تنگ کر دیتے ہیں گواک کو جزوی معاملات میں جیدمعمولی فو اکر مال موجائیں تاہم وہ آئندہ شکلات کا بیج یوتے ہیں جو تو ایخ سے ہم کو ہی سبق متاہے " نوزا د گی علم" کالفظ آج کل مبت زیادہ استعال کیا جاتا ہے۔لیکن ہمیتہ یہ یا دہنیں رکھاجا تاکواس کے معنی یہ ہیں کم تمایت تجریہ اور تدبیر کے ساتھ انسانی زندگی کے تمام بختلف شغبوں کود وہار ا زسرنو آراسته کیاجاوے ۔ چند پر بیٹان خیالات سے اور وہ بھی اس قدر فامی کے ساتھ محتم ہو گئے کہ خوداً کے معاون علاوہ خطعی ولائل سے اُن کو ٹابت کرنے کے اپنی تدنی زندگی بران کوعمر استعمال كرناكىستدىنىكرىي گے" نو زاد گى علم" نئىس بوسكتى- نو زاد گى علم كے لئے عرف بيى غرورى نئيس بوكر گزشته قوتين زائل موجائين ملكائس سے يہ محمطلب ہے كرچد يدحيات اورجد يدقويتي بيدا موں-توزادگی لاطینی اورسیا نیزرصوی اورسولھوی عیبوی صدیوں میں یورپ میں لاطینی یورپ کی افرادگی لاطینی اور اور کی کو دیکھنے سے آپ کویہ معلوم ہوگا کہ جدید کھریک کے بڑے بڑے معاونوں میں دماغی قوت اور مختلف اضام کی قابلیت اس درجہ موجود می کہ ہم کو حیرت ہوتی ہے۔ ليونا رؤود اوي مل اطاليس ايك وكميل كالركا فقاليكن تيس برس في عمرس وه علوم و فنون مصوري سنگ تراشی، تغییرات ، موسیقی ، انجیتری اور پرتفیل پرجاوی ہوگیاتھا۔ اُس سے علم نبا آت ، ریامی اور بخوم کولمی عال کیا تھا۔ اوراً سے علم تشریح حیم حیوانی میں کمال عال کرنے کی غرف سے اس و استعداد عال کی تقی کو اس کے دقیق معوری کے تمونوں کو دیکھنے سے جو کداب و نظیمر کا سل می محفوظ ہیں یہ مفلوم ہوتا ہے کہ اکس سے بہت سی موجودہ زیا مذکی ایجا وات کو اُسی وقت معلوم کرلیا تھا و توزادگی ی دوح کا دوسرا زندہ فمونہ ما میل انجیلوس سے سینٹ پٹر کے گنبد کوتعمر کرایا ورجو کہ مقور ساکتیں

ہمیانیہ سے سلمانوں کی ترقی کا بدرج کے ہمیانیہ میں سلمانوں کی ترقی کا یاعث کسب علوم وفنون کا بدرج کے ہمیانیہ سے سلمانوں کی ترق کا بدرج کے سلمانوں کی ترق کا بدرج کے سلمانوں کی اور دواداری کماجا سکتا ہے۔ میں اور دواداری کماجا سکتا ہے۔

اور وه همیشه الیبی با تو ن کوچ صلح کن اور یا نهی تهذیب کی ترتی کی ذریعه بهوتی تقیس حاصل کرے اور اُن میں ایجا دواختر اع کرنے کے لئے آیا دہ رہتے تھے بسیور نیاصاحب کی قابل فخرکتا بیعنی 'ابن شد کی سوائخ عمری 'جوفلسفی ، حکیم ، منجم ، مصنفت اور عالم تھا۔ اس سلسلے میں کمال دل جیسی سسے

بھری ہونی ہے۔

ابن رفت ابن رفتداوراً سی زنرگی اوراصول کو عام سلمان جبیا کہ چاہئے اُس سے بہت کم واقف ہیں۔ ہر ہائنس حضور نظام حیدر آبادی فرمایش عالی سے ڈاکٹسر نشی کا نت جٹو پا وحیا اس کا ترجی فرانیسی تربان سے اگریزی ہیں کر رہے ہیں۔ اوری اس کتاب سے دو چلے آپ کے سامنے بیان کرنے کی اجا زت چا ہوں گاجس ہیں ہیا بینہ کے سلمانوں کی حالت کا فلاحہ ہے۔ وہ یہ ہیں ہو عیسائی ہیو وی اور سلمان ایک ہی تربان پولئے تھے۔ ایک ہی تسم کے گیت گاتے تھے اور ایک ہی طرح کے علوم وفنون کی تعلیم ماس کرتے تھے۔ وہ تام با تیں جس سے لوگوں کے درمیان امتیان اور فرق بیدا کیا جاتا ہے معدوم ہوگئی تھیں۔ سب لوگ س کرا کی تنزیل کو گوں کے درمیان امتیان اور فرق بیدا کیا جاتا ہے معدوم ہوگئی تھیں۔ سب لوگ س کرا کی تنزیل

1 . .

منترک تهذیب کامیمیلانا منترک تهذیب کامیمیلانا کی نبی ہے - افکریزی تهذیب ہمارے سے اتحاد کامشرک دریعیہ اس کی ابتدابت سے گزشتہ تہذیبوں سے افزموئی جن میں ہاری تہذیب بھی شامل ہے۔ میکن مثل ایک و رخت محیجو که ایک تخم سے نشوونما پاکراس کا فیاضا به معاوضه سیکرط و ل درجه دیتا بحافظریری تهذيب في مم كومها را فرض سنو كنَّا بكراس سع في زياوه اواكر من كے لئے طيار ہو- وه مهنيَّه آزادي ترتی - صلح- 'ترتیب - قوت اورانتظام کی حامی رہی ہجرا و راگر سم عقلمند ہیں تو ہم ان طبیل لقدراصو كو قبول كري اور ضروريات كے موافق ترميم اور ترتيب كرليں۔ ہم بہنيہ اپنے ووستوں کے صدق دل سے دوست رہیں گے اور ان لوگوں کے ساتھ حبفیں ہم سے اختلات ہے الضافا برتاؤكري كيم الين سائن نايت اعلى تشليل اورخيالات ركهيل الحيم المي ماسية بي كه أن مے حصول میں اپنی کا میابی کواس وجہ سے خطرہ میں ڈالیں کہ واقعی وقتوں کو نظرانداز کرویا جائے برخلات اس کے ہم جا ہے ہیں کہ ان مشکلات پر غور کریں اور اُن کے متعلق محمل تحقیقات کریں اوراً ن کوزیرکریں -اسی وجہ سے یس سے حضرت حافظ کی تقلید کی ہواور اگر صرف ایک لفظ کی سخریک کی اجازت دی جائے تو ہیں چا ہتا ہوں کرجس قول سے اکفوں سے اسیے دیوان کی ابتدا كى ب اسى قول برا سے كلام كوخم كروں سە الأيا ايها الساقى اور كاسًا و تاولها

كاعلم آسال منو داول وسفافتا وشكلما

and the second s



هز هاای نس آغا خان صدر اجلاس بست و باتجم (دهلی سنه ۱۹۱۱ ع)

اجل المالية

منعقدهٔ د بلي الماء

صدرمنر مائتس سرسلطان محرشاه آغاخان بها در بالعت ابه

مالاتصدر

اجلاس شانزديم منعقده و بل سنواع كضمن يصفحت بريا حيكي بي -

خطيصدارت

حضرات! فرسال گررے آپ نے جو کوآل انظیا محدن ایکی شیستال کانفرنس کے اجلال کا صدر منتخب قر مانے سے اعزاز نجنا تھا، جو اسی شاہی شہرد بی میں اُس تاریخی موقع پر منعقد ہوا تھا۔
جب کہ اعلیٰ حقرت شینقا منظم ایڈورڈ مفتم آل جہاتی کی برسم تاج پوشی کا در باریجینیت سب سے بیطے منتفاہ مہند ہوئے کیا گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک تمامیت اہم واقعات ملک کی تاریخ میں علا ہم بوچ کے ہی لیکن کوئی واقع شنتا ہ عالم میاہ جا رہے تھے اور ملکہ معظم ممری کی تشریف آوری ملا ہم بوچ کی اندون آوری منظم میں کی تشریف آوری میں ہندوستانی ہندوستانی میں ایک میا سے پر نفس نفیس اپنی برسم تاج پوشی کی تقریب سعید کوادا کریں۔
جم آج کا اجلاس کی تاریخیں شنشاہ عظم کی تشدیف آوری کی تاریخ ل سے مطابق ہیں۔ کیونکہ ہم آپ کا اجلاس کی تاریخیں شنشاہ عظم کی تشدیف آلوری کی تاریخ ل سے مطابق ہیں۔ کیونکہ ہم آپ

حضرات! من اس اعزاز کے لئے بدل ممنون ہوں کہ آپ سے دوبارہ مجھ کوا نیاصد رستخب فرمایا. سب سے اوّل میں مثن نشاہ معظم اور ملکہ معظم کے اس ماک مہند کو اپنے قد دم سمین لزوم سے مغرز مر ماسے برانبی و قادارانه عقیدت کمندی کا اظها رکرنا ضروری سجشا بون بم سب شایت احسانمند كے ساتھ بند فكان عالى كى على كرم وكات رسين آورى كو يا دكرتے ہي جو ماين سندواء ين و توع برير ہوئی تی اور مجھے تقین ہے کہ پر نمایت مبارک وسعود تشریف آوری تمام مختلف اقوام ومذہب يس اتحاد واتفاق بيداكركان كوايك قوم بنائك.

ا مضور شنشاه معظم كى تشريف آورى ملك مبند كے جيسے يوظمت واقعہ يونيورسطى كى مانېرىية ساب میں یونیورسٹی کے سئلہ کی طرت متوجہ ہوتا ہوں ،جس کے لئے ہم بدل آرزومندمی حضور شنشاه عظم سے تخت سلطنت پر صلوس قرماتے وقت اکسفور دویتیور ك وفد كے جواب ميں يه ارشا و قرمايا تھا كر " يه ميرى آر زوسى كراسية نامور بدر نيرد كوارا ورلكم سفير

وكراريك قدم بقدم حل كراس وارالعلوم كوبرقر ارركهون اورتقوت بينيا و رخن بريهاري تهذيب وتمدّن كى شهرت عظمت أورسرسترى كاترياده ترائحصار المعنى فقره سے ہم كور بنورسى كى ملى

ما بهیت معلوم بوتی ب ، یونیورسٹی ایک ایسی درس گاه ہے جس کامقصد اُسے سے زیادہ سکھلاتا ہوتاہے جونگےروم میں سکھایا جاتا ہے ،اوراگر بونیورٹی اس مقصد کو یورانہ کرے تو ایک بڑی فصوت

جواس عاد الستريج والتي رب كي اكسي قوم كي توسش حالي ياأس كاكير كم ومحض كتابي علم مرمني تنيس بوتا- ان خصوصیات کے سئے زیادہ متی بنیا دی ضرورت ہوتی ہے۔ بس پونیورسٹی کے قام کرنے میں ہما را مرت

يه مقصد تنهونا چا ہئے کے صرف کثیرے ایک آلیبی درسس گاہ قایم کریں جما ںعلوم مشرقی اورمعزبی سکیں

ا ورفنون حال بوسكتے ہوں ا وركا مياب طليه كو استاد دى جاتی ہوں - بلكه ہمارامقصدا يك انسي رسكا

كا حت ايم كرنام بوسلمانان بهندوستان كى زندگى بين و بى حقىر بيد كى يورپ كى يونيورستيان مالک پورپ کے باشندوں کی زندگی س لیتی ہیں۔ یہ یا در کھنا یا سے کی محض تمویہ کی نقالی آخر کا رناکا

تابت كرتى ہے۔ كيونكر برايك درس كاه أس قوم ملك كى روايات اور تاريخى حالات كے مطابق بوتى جا

جن کی فدمت کے لئے وہ قائم کی جاتی ہے۔ ہم کو دیناکی بہترین یو نیورسٹیوں کے سب سے عدہ خطوفال

اور خصوصیات کوپید اگرے اور مال کرے کی داشش کرتی جا ہے اور یا دیو داس مے کہم بورب اور

امر کی کی ویسس گا بون اور دنیوسٹیوں سے بہترین اور شریفا ندروایات کوجا ری کریں ہم کو مہنی یا ورکھنا چا ہے کہ بارا پہلافرض ہے کہ ہم اسسلامی روح کو زندہ اور تروتا تدہ رکھیں۔ ہم کو مہینہ اپنے اسلا

کی پاک مثالوں کو مینی نظر کھنا چا ہے۔ اسلام کا سیا اور اصلی جو ہم اس کی پاک تعلیمات عمل کی سیائی اور روحانی تعلیم ہے۔ افسوس ہوکہ آخری تسلیس غلط ہمی سے اس پاک تعلیم کو فر امرسٹس کر رہی ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے تعلیم کی اصلاح کریں۔ اور یہ تا ہت کر دیں کہ ہم کم از کم اسینے مجدوب ندمہدی سی ماہمت فرض ہے دیم کہ از کم اسینے مجدوب ندمہدی سی ماہمت سے سی میں ماہم کی افلاقی اور ذہنی تو توں سے سی میں روح میدونکتے کی کوشش کرنی چا ہے۔

يدامرميرا النا باعث مرت ب كمسلم ويتورستى كى يدمهم بالشان تريك شبها منزل شروع ہو گئی ہے۔ سین مجھے صاف طور سر کد دینا چاہئے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہیں اپنی کوسٹنشوں یں پوری کامیابی حاصل ہوتو ہمیں انہتائی، بکو قربیب قریب فوق العادة قربانی اور کوشش سے کام لیٹ چا ہے۔ ہماری محت کا صلہ ہماری قربانی کی نسبت سے ہوگا۔ یس یہ دیکھ کرٹوسٹس ہوں کہ ہماری قوم یں ایسے آدی ہیں جو اس حقیقت کو جانتے ہیں اور بیں آپ صاحبوں کومترت کے ساتھ یو نیورسٹی الم كى ابتدائى كاميابى برميارك باد دتيا مورج كمتعلقه انتظامى فراكض كوميرم قابل دوست مراجه صاحب محبود آیادے اس قالبیت اور تؤسش اسلوبی سے انجام دیا ہے دچیرز ) سب سے پیلیمیں یو بیورسٹی اسکیم نے فوری علی میلووں ریجت کرنی چاہئے۔ اگر ہم نے موجودہ حالات کی مساعدت سے بورا فائدہ مذاعظا یا تو ہما ری کومشنسیں بار آ ورزمین ہوں گی اور یہ ماکا می عام محبان اسلام کی سخت داسکتی کا باعث ہوگی۔ سیلے تو ہیں شکات کا سامناہے اور میں بڑے بڑے رمکیوں عام لوگوں اور اسلام کے تمام ہوا خوا ہوں سے دجھوں مے مسلم لو تروسٹی فنٹریس فیاضی کے ساتھ جندہ ویائے کا وعدہ کیا ہی التھا كرتابوں كروه براه كرم اينا وعده قور اليفادكري-اب بهارك ياس وقت ضائع كرے كے لئے سن با بهاري موجوده حالت أورا ميدين نهايت نازك حالت بس بي- أن كي كاميابي كا الحضار اس ام برب كم ہارے پاس کافی سرمایہ ہواور سم میں قربانی کرنے کی ہمت ہو۔ سیکن مجھے یہ امید بوکہ متبد وستان کے تام سلمان اس اہم کام کے سے الط کوئے ہوں کے اور بغرکسی توقف کے عم ہوکر اس بڑے کام کے سرانجام ديين سي مردويل مح تيليل سيقليل رقم في فورًا وصول كرليني جاسية - مجھے ليے ہم مذہبول پر اعتبار ہواور میں فقین کرتا ہوں کرجو شاندار موقع ان کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے پورا فائدہ اُنظائیں گئے۔ ونيورس كاكات على شوش من اسن دوست راج محمود الباكدا وركانس شيط شوش كميل كما

كر مجے كانسٹى يوش كے نظام اوراًس كے اصول سے پور اتفاق بو مجھے بيباكى كے ساتھ اس امركا اظاركردينا چاسه ايرى ناچيرد اك يس بي چاسلر كوكسى تدر زياده نگرانى تح اختيارات ديني غرضروری فل سے کام لینا نتیں چاہئے، کیونکہ ایک بات جس کا مجھے پورالقین ہے یہ ہے کہ گورنمنط کے حاكم اعلىٰ كارسوخ بلات يقليم كي معيارى ترقى كي الح الح كام بن آك كا- اوريى شايديونيورسى كي سب بڑی فرورت ہے۔ وہ یدمائل بہی جن بر مہں فوری توجہ کرنی چا ہے۔ یں آپ صاحبوں سے بدمنت التجا كرتا ہوں كرآب اس نادر موقع كو ہا كھست جاسے مذوي بلكراس قوى كام كى تلميل كے سات متقل متفقہ اور دلى كوشش على ميل لائيس- فورى اور ضرورى مئله بيسب كديونيورستى السكيم كوقوت ت فعل مي لايا جاوي-براوٹ کا کے اسے علاوہ کچھاو راہم اور ضروری مسائل کھی ہیں جو ہماری مرکزی تعلیم سے پراوٹ بیال کا کچھا و راہم اور خوروفکر کے محتاج ہیں بہیں این تعلیمی نظام کو کامیاب بنا سے اور تسلی خش اور دیریا نتائج حال کرنے کے لئے علمی عمارت کو ایک ٹھوسس نبیا دیر کھڑ اکر ناچاہیے تاکہ اعلی تعلیم کی وجہ سے ہماری علی عارت گرنہ پڑے ۔ یں نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ رائے ظاہر کی بوکہ علاوہ یو تیورسٹی محیمیں اول درجہ محیرا ونشل کالج قام کرنے چام کی بورسٹی محے ساتھ ملی سکنے جائيں اور اليسے وى تياركريں جورفتہ رفتہ يونيورسٹي س قابل ستادوں كے درجہ كب بنج جائيں -جبری مقت ابتدائی تعلیم ایر جراس امری طرف جی مبندول کرتی جا سیم کرابتدائی تعلیم مجے آپ نظام کامئلہ اشد ضروری ہو ، کوئی سکین عارت ترم مٹی کی بنیاد پر قام منیں رہ سکتی اس عرض کے کہم انیی قوم کوطاقت رسوخ اورقابلیت کے جائز حقہ سے ہرہ اندوز ہونے کے قابل بنائیں۔ ہمیں عوام کے قائدہ کے سئے تعلیکا کی عملی اوروسین نظام قالم کرنا چاہئے۔ یہ گورنمنٹ کا فرض ہے کہ عوام کے لئے پرائمری تعلیم کا انتظام کرے ،جو مندب مالک میں بی شخصی کوششوں کی طاقت سے باہرہے۔ میں اس ام کا خوشی سے اطرار کرتا ہوں کہ گو زمنٹ سے معنت ابتدائی تعلیم کی حایت کرتے ہوئے یہ خواش طا ہر کی ج کرجهان کاس کے امکان میں ہوگا ابتدائی تعلیم کا دائرہ ویسع کرے گی بہیں ہمیشہ ابتدائی تعلیم کے مدعا كواسيخ بيش نظر ركهنا چاسئے عوام كى بهى عالمگيرهيات بحويسلمانوں كواس روعانی اتحا داور اخوت محسلسا ين متساك بوسے سے روكتی ہے جو ہمارااصل مقصداور آر تو بوفی چا سے ميرا اس بات پر بور اليتين ہے کر ابتدائی تعلیم فت اورجری مونی چاسینے-اورید ایسے طریقہ سے دی جائے کہ آبادی کے تعاطب بندوستا كى تلىل سى تليسل اوربرى سے برى جاعتيں اس سے يكسان طور يوستفيد اور برائم ي تعليم كاكوئي تظام

تسلی بخش بنیں کیا جاسکتا، تا و قتیکہ علی بہلوسے جھوٹی اور بڑی جاعتیں کیساں فائدہ نہ اٹھائیں بیکھے اس تحراب کا بڑی ہوشی سے خیرمقدم کرنا جا ہے کہ عوام کوا بتدائی تعلیم حاسل کرے کے لئے بجبور کیا جائے ؟ اور اگریز نتی خیر ہوا درائس اعلی مقصد کو پیر را کرے سے یہ اختیار کی جاتی ہے، قد بجریہ افلاس کے زم سے امتیاز سے ہوا درائس اعلی مقصد کو پیر را کرے سے یہ اختیار کی جاتی سے، قد بجریہ افلاس کے زم سے امتیاز سے

باكل ياك وصاف بمونى جاسية-

حضرات إسس ترياده ملك بات اوركوئي نيس بوگى كروالدين كونجبوركيا جائ كروه ايني آمرني برحر کرکے فائدہ کالکری۔ اور بہ حالت خصوصیت کے ساتھ ان والدینوں کی ہو گی جو قلیل جاعت سے علّق رنفتے ہیں- اور اگران تے ساتھ پورا منصفاۃ سلوک بھی کیاجائے گا تب بھی وہ ہمیشہ ہی خیال کریں گے کہ الخول في تعليم سے ويسا فائره نيس الها يا جيسا دومروں سے أنظايا ہو-كسي مورت ميں جي يدخيال سيدا نتیں ہونے ویٹا جا ہے۔ اگراس معاملہ میں کوئی صد مقرر کرنی ۔ ہے تو پھرسورو ہے ما ہوار کی صد ہونی جا ہے مرے خیال سی صد کا مقرد کرنا بریادی بخش ہوگا۔ اگرآپ صد مقرد کرنا میا ہے ہیں تریه مرف اس عرض بوني چا ہے کرجوصاحب دولت ہيں وہ ابتدائي تعليم سے مفت فائدہ اٹھاسے نہ پائيں بيكن اس بات كا براخيال رکھنا چاسے کرتعلیم کائيکس من الحق دارس سے وصول کيا جا وے بوصفيت بين صاحب مقدور ہیں، یں دبیاتی آبادی کی مالت سے اچھی طرح واقت ہوں اس سے میں و توق کے ساتھ کہسکتا ہوں كاكرحد كى تعين ببت زياده آمدنى پرموكى تواس صورت بي است ابتدائى تعليم كے متعلق اطميتان حاصل بوكا- الروالدين كى آمدنى كى حدمي زياده رعايت كى تنجائن ندر كمى كنى توابتدائى تعليم كانظام طلا ور بي المال بن ما يُكا-اس من آمنى كى درمقرركرك يس يورى احتياط كرنى جا من الم دین باوں کی حفاظت کامئلہ اسی کے ساتھ یہ جی ضروری ہوگان زبانوں کی تعلیم کا مناسب بندولست كيا جاست جومندوستان كي قليل جاعتوں كي بي

جن کے ساتھ اس ضروری معاملہ میں مضفانہ اور مکیاں ساوک ہوناچا ہے۔ یہ نہیں ہوسکنا کہ ایک زبان ہیں تو مضافی ہے۔ یہ نہیں ہوسکنا کہ ایک زبان ہیں تو مضافی ہے ہوں جاہل اور بے علم رہیں 'جر کھڑآ پ سے عرض محر تا ہوں کہ آپ اس بات کواچھی طرح سے سجو لیس کہ برا کمری تعلیم کا نظام تا دفاتہ ہے فت اور جریہ نہوا س بس آپ کی ولیسی زبان کی تعلیم کا انتظام منہ ہوآپ کی قوم کے لئے زیادہ مفر ہوگا۔ اس کے علاوہ اس تھی کا نظام من ہوآپ کی قوم کے لئے زیادہ مفر ہوگا۔ اس کے علاوہ اس تھی کا نظام من رہی اور فرقے کے مقابلہ من آپ کو زیادہ فائدہ اُٹھائے کے مسودہ کا اصول پاس ہوجائے تو ہمندوستان سے کسی اور فرقے کے مقابلہ من آپ کو زیادہ فائدہ اُٹھائے کا موقع عال ہے۔ تبرطیکی مسودہ میں متاسب ترمیات کی جائیں۔ یہ خوش ملمان ہوئے کی جیشت سے ہی اس تحریک کی دلی تا سے بنی کرنا

کہ پرا کمری تعلیم مفت اور جریہ ہونی چاہئے۔ آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھناچا ہے کہم مہدرستانی ہیں اور میں اس کے اس کے ساتھ کہ پر مہندوستان کے لئے سود مند ثابت ہوگی ، بحیثیت ایک اور میں اس تحریک کا س د بی بقین سے ساتھ کہ بیمہندوستان کے لئے سود مند ثابت ہوگی ، بحیثیت ایک

بندوستانی اور بلان بوسے کے تائید کرتا ہوں- (جرق)

صنعتی اور تجارتی علیم این سے اکثر صنعتی اور تجا کی تا تعلیم کی خرورت پر زور دیا ہے اور میں نے پیزوک صنعتی اور تجارتی علیم کی سبت بڑی بڑی امیر دوں کو اپنے دل میں عگر وسے رکھی ہے۔ یونیورسٹی مائنظاتعلیم کے ایک بڑے مرکز کی شکل اختیار کرسکتی ہوجی میں اخلاقی تربیت اور انسانی ہمدردی سے مائنظاتعلیم کے ایک بڑے مرکز کی شکل اختیار کرسکتی ہوجی میں اخلاقی تربیت اور انسانی ہمدردی سے جذبات پیداگرسنے کا نتظام کیا جائے گا۔ اگر ہماری قوم کے افراد تفقی معنوں میں سائینفک تعلیم عاصل کو تربهارى قوم كصنعتى اوراقتفا دى ستقبل برسى شك كالبرده انظرما كالحاء

الخصارة رباني بريم الين ان تمام بالون كالخصار بهارى قربانيون بربحواس وقت بم كررسيم بن الخصارة رباني بريم اليارنفس مي وي روي اختیار کریں جوجا پان سے اپنی ترتی کے لئے اختیار کی تھی۔ یاس قربانی کی تقلید کریں جس کی مثال ہل پروسیا رجرتنی ، سے جینا کے بعداس وقت قام کی جب کہ وہ ذلت کے انتانی درجہ کو پینے گئے تھے، تر ہیں بقتی طور برانی قوم کے اکبرے کی قد تع ہو کتی ہے: ہیں اسی تھم کی قربانیوں کے لئے تیار زہناچا ہے جیسی اُن مند اقوام كى بن جوروبيه، وقت دماغ ميكرست سن ولى خديات كي غطيم الشان قرباتيا سكرتي رستي بي-اگريم ا بي خيال ا درار د كى منزل مقدوة ك بينيا و سية من تومين جد لليقا اور قوى ترقى كى فاطر ببت مى قربانيال كراف كے اللے تيار رہنا چا سے - رچرو)

ماركوننس كمودا آن جماني من حوجا ياني مدمرين اعظم سي سي تي محصت ايك مرتبه وكركيا تقاكم جابان كابرايك فروايني ترتى كے زمان ميں الصاع سے الے كرمون اور كاس برايك شكل سي اين كال من کا ایک تمائی حصر نعنی دوم ، قی صدی سے زیادہ تومی کاموں اور قومی زندگی کی مرمیزی اور تخریجی میں اواكرتا تعاجس كاينتيج بمحكم جايان اب وه جايان بحرج د نياكے سامنے اپني مثال آپ ہو-

حضرات! وه كيا ايتارعي انفس تقابوصي ميرسول مترصيع في ايني دات يركيا؟ اوروه كي اینا را ورقر بانی کی شالیس مقیں جو حضرت فاروق عظم علالسلام کی فلافت کے بعد تا اول بر ہوتی رہی م سب نهایت فخرست اندلسس، یغدا و کے شان دار کار ناموں کویا دکرتے ہیں۔ ہم کو ایٹا دادر رویاتی ى أس رقع كوا ورأس يوسس كو بركز نظرانداز نه كرونياچاسي جس كى بدولت يسى صدى كيمسلما و ساكو تا يخ بن بقائد ووام على مدى بم كوان زنره جا ويد مثالون سيمسق على كرناچا سيف او إملامى



تواب عمان الملك مولوى سيد حسن بلقرامي بهادر

اس شان وشکوہ کے ذرکوجواب ماندہ پڑتاجا تاہے برقرار رکھتے اورائس بیں جل اور روشنی پیداکرت کے سے کوئی دقیقہ فروگز است نہ کرنا جاہے ہیں آپ سے صاف صاف کمتا ہوں کہ اگریم ہے اپنے وولت اپنی آمدنی این وقت اور اپنی جوشس اور خیا لات کی ضروری قرباتی نہ کی آووہ دن و ور منیں ہوجیب کہم کو نمایت شرمناک اور ناقابی علاج ناکا می اور تباہی کا سامنا ہوگا۔
میں ہوجیب کہم تو مروستو اکیا اب آپ اس قرباتی اور اثبار کے میتائیس ہیں ؟ اس سے اس قرباتی اور اثبار کے میتائیس ہیں ؟ اس سے اس قرباتی اور اثبار کے میتائیس ہیں ؟ اس سے اب آپ کے الفاظ پر نئیں ملکر حقیقت ہیں آپ کے کام اور کوشش پر اسلام کے مستقبل کا دارومدار ہوا!!

## ترجه إلى الماليل

## عالی جناب نواب عادالد ارعاد الملک مولوی سیرسین صبیگرامی علی بارخان بهادر موتمن حنگ بهاور مسی آئی ای

حضرات! بن اميدكرتا بهول كرآپ مجھ معات فر مائيں گے اگر آج بين آپ کے دوبروا پنى ماچر تقریر کچے ذاتی واقعات سے متروع کروں میں حال بین علی گراہ اس نیت سے آیا تھا گوجی جائے سے قبل کچے آرام کوں مجھے امید تھی کرمیں کا نفرنس کے اجلاسوں کے میاحثہ بین حصہ لئے بغیر کچھے امداد کرسکوں گا اوران تقریروں کہ بختوں سے ستفید ہوسکوں گا جو آپ لوگوں کی کارروا بینوں بین علی صدیدی ۔ آپ میری اُس چرت واستعباب کا بختوں سے ستفید ہوسکوں گا جو آپ لوگوں کی کارروا بینوں بین علی صدیدی ۔ آپ میری اُس چرت واستعباب کا اندازہ کرسکتے ہیں جین بیرے بعض محرم اجباب سے بچھے سے احرار کیا اور جھے مجبور کیا کرمیں ممتاز لوگوں کی جگہ لوں اوراس کا نفرنس کی حدادت کی ذیر واری کو قبول کردں ۔

حضرات! آپ یقین کی کوان اعلی ترقوتوں کے مقابلی میں بالکل مجبور ہوگیاا ورمیرے لئے کوئی جارہ کا رہاتی ہذرہا۔ مجھے ہتھیار رکھ دینے پڑے اوراس وقت میں آپ کے مائے کھڑا ہوں اور اپنا ایڈرسی صبیا کچرہ آپ کے مائے بیش کرتا ہوں۔ صاف بات یہ ہوکہ میں آپ کے متازلوگوں کی عگر لینے کے سنے موجو دہوں۔ مرف اس امید پر کہ آپ اپنی عمولی مربانی سے میرے ماقد ملوک کریں گے۔ یہ فرور کو کمیری طرح آپ ہمی ہم مب کے عظیم الثان لیٹ در نمر ہائی سے میرے ماقد ملوک کریں گے۔ یہ فرور کو کمیری طرح آپ ہمی ہم مب کے عظیم الثان لیٹ در نمر ہائینس آغافاں کی عدم شرکت کو محسوس کرتے ہیں فرور ہوگی میں کرتے ہیں

آپ جانتے ہیں کران کی ذات سے بہیں کسی تقویت ہوا ور ہاری قومی بہیو دی مے جلدا مور ہیں وہ ہاری کس قدرامداد کرتے ہیں۔

جب حالت يد ب توآب ع جوبراسوداكرليا بواس الخيمان كم بوسك كاآب كواسى ساينا

كام كالنايرك

حضرات ایج به بیاں ایک عظیم الشان موقع برجمع بوٹ ہیں۔ بوعظمت و برگت کے بیاط سے ووسو سال کے اندر باری قوی تاریخ کا ایک بے نظیر واقع ہی ۔ ایک بی دور درس بھا را مجبوب یا و شاہ معاینی با دشاہ سیگر کے بھا رہے در میان ہوگا۔ اس کو اپنے بند وستانی رعایا کے ساتھ جو انس بواس کا وہ علی بندوت نے سیم بی دہ اپنی بیلی سیاحت سے کنیڈ اکوعزیت بخش سکتے تھے۔ بیجی مکن تھا کہ وہ جنوبی افریقی بی فرون افر و بھاں وہ خود اپنی فرون سے بی دہ ان عالک میں بھی ان کا فیرمقدم شایت گرم جو شی کے ساتھ ہو تا اور و بھاں وہ خود اپنی قوموں کے درمیان ہوتے۔ لیکن اکھوں سے ازراہ الطاف بیکراں اول بیاں تشریف لا تاپ ند فرمایا ورمیان ہوتے۔ لیکن اکھوں سے ازراہ الطاف بیکراں اول بیاں تشریف لا تاپ ند فرمایا میں ہے بعد وہ اس بھی عزت سے بیدوہ اس جی تقرط و معا بدہ کی بنا ہر سے ساتھ میں اس وجہ سے آئی اس کی بیدوہ سے ترای کا دیک شامل ہم اور وہ جائے ہیں اس وجہ سے انتخاب کیا کہ بہدوستان ان کے تاج کا سب سے زیادہ تاب ناک بھرا ہے اور وہ جائے ہیں اس وجہ سے انتخاب کیا کہ بہدوستان ان کے تاج کا سب سے ترای دول کو دول کو درمیان ہم اس میں قومیت یا مذمیت کا دیک شامل ہم اور وہ جائے ہیں اس وجہ سے برگوان کی فطرت میں مرکو زیمیا ۔ شام وہ کے خوارت سے خالی مقاطیا کا اس اور وہ کا میں اس وجہ سے برگوان کی فطرت میں مرکو زیمیا ۔ شام وہ کے افر سے سے اور یہ کی واضح رہے کہ برخا ہا تھ الطاف جو اس فتم کے خطرات سے خالی مقاطیعے کہ ہا کہ مشہور شاع سے بیان کیا ہوگہ سے

بدریا در منافع بے ستم اراست اگرخوا ہی سلامت برکت اراست

خود ہرا ہم رائی کی تجویزے قاا ورجو نتیجہ قاا سی مجبت اور ہمرر دی کا جو مل معظم کو اپنے ہند شا د عایا کے ساتھ ہے۔ آپ لیتنیا د ہی ہیں بارٹ یہ اُن کی آئی پوشی کی ریت کو د کھیں گے اور محسوس کریں گے جمال زیامذ ماضی میں ہما رہے اپنے حکم ان آئی پوشس ہو سے ہیں۔ لیکن میں کرسکتا ہوں کہ ان ہیں ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس قدر توت اور تروت رکھتا ہوجو و راحۃ ' ہما رہے ملکم کو حاصل ہو ا ہم پاجس کے تاج کے گروہ مداقت کا ایسا فورانی ہالہ ہو۔

حضرات! آج ہم بیاں اس فلیم اشان کا نفرنس کی مجیسیدیں سال گرہ منائے کے لئے مع ہو سے

ہیں جس کوائس دانش منداور دوبیں مربر اور صلح مرسیدا حدفاں عبیدارحمۃ نے قام کیا تھاجس کیم جركى جان كا بيون عات كرور السلانان بنديس ايك تني رفع اورايك نني زند كى پيداكروى ہے اور بالقاظ ویگر ہم کے بیاں اس کام کے چلاسے کے سے جمع ہوتے ہیں می نبیا واس مرح م سے والی تی اورس کو اُس کے برووں سے اس کی رصت کے بعدسے سال بال ایک ایسے بوٹس ا در مرکزی کے ساتھ جاری رکھاہے جو اس زبر وست قوت کی دلیل ہے جو اس بخریک میں موجع

مے پیداکردی تی۔

اس عصدين وكي كانفرنس كے تقاصدين كاميا بي بوئى ہے اس كا عال طبوعدر يوروس معلوم ہوسکتاہے۔ جھے کو اس کے متعلق بیاں کچھ عرض کرنے کی ضرورت منیں ہے۔ یہ ایک عام قاعدہ ہے كرجب توقعات يورى طرح برنبيس آتے تونيك ول اثناص بهنية شكايت كياكرتے بس جنائيم الكانفرنس کے لیڈراورنظمین بھی بہتے حرف تھا بت زبان براا ۔ تے رہے ہی ۔ لیکن فررانظرا ماکرد یکھئے تومعلوم موجائیگا كراسي كانفرنس كى يدولت اسلامي مهندوشان مين كس تدر انقلاب وقوع يزير مهواسم-اور صرف يهي تمیں بلکاس کا تفرنس سے ہماری قوم کے سوائے دیگرا قرام کی کوششوں میں ایک ٹایا س تر کی بیدا کی ہو۔ جرو قت تك كراس كا تفرنس كے ليڈروں سے صوب سندھيں كا تفرنس كے مالاندا جلاس كے منعقد كرا كافيوانيس كيا تحا، كياأس وقت صويرسنده يرايك بصى كاعالم طارئ ها؟ كيااسى كانفرن كے ماع جميد سي مشرتي نبكال اور برحاأس خواب كران سي حويظام رادانتا لمعلوم بوتا تما ابيداريني سيدع مدراس ببنی اور منظر اندمیا کے ملان یکے یا دیگرے سب کے سب اس سے فیف عل کر چکے ہیں اورمتا ٹر ہو چکے ہیں اور اُن وونوں صوبوں کا تو ذکر ہی کیا ہے جن کو اس ظریک کے جائے مولد ہونے كا فحر عال ہو- بین نیس جا نتا كر آپ مجھ سے اتفاق كرتے گے یانس تا ہم بی تو بیان تک ركتے مے لئے تیار بوں کدمیری رائے بین ملی جواس وقت اُس تبعیہ کے متعلق جس کا اُس کا نفرنس سے کبھی کوئی تعلق یہ رہا ہے، بہت اچھاکام سرانجام مے رہی ہے۔ اس کڑیک کے نتائج میں سے ہے اور بالآخر میں اتنا اور عرض كرائ كى اجا زت چامول كاكرية زياده تراسى كانفرنس كى كوشتوں كانتيج سے كرمسارو نيوسطى كافيا ہو مربہ العلوم کے قائم ہونے کے وقت ہی سے بیٹوایا ن قوم کے دلوں میں آرز و کے ویرسے کی ماری کا مربہ کی ماری کا م مان رجا گزیں تھا۔ اب علی صورت بیں تو دار ہوگیا ہے جنی کرتیرسے کے کرر اسس کاری کا م تام سلانا مندکی توی آرزوزن ا درخوام شون بر مسیسے بڑی یہ بی حزابش اور آرز وی -اس کا نفرنس اور میگ کی بدولت ہما رہے تم زمہید برا دران مبند کا بین شند اتحاد والقب ق

ر و زبر و زنریا و خضبوط ہوتا جاتا ہے اور یہ اتحا دجس کی نباند ہی گانگت اور ملی اوتوبیبی ضروریات کی یک رنگی اور ہم آجگی پر ہے ؛ اس احساس سے اور کچی زیا دہ ضبوط اُوٹٹی ہوگیا ہے کہ اس ویٹیا ہیں ہمساری انمڈ

ترقی اوربہود کا انتصار کلیٹا حضرت مال المعظم فی سلطنت کے بقاءاور سرتمبری برہے۔

بم سلمان اس امركوا هي طرح سجه كي أي كواكرتها رى موجو وانس كوعقل سے بسره وافرہے- اوراكر ہم كوائنده سلول كى ببيودى اس وسيع ملكت يس برنظرے تو ہم كو ہرحالت يس جائے كوئى برا كيے يا جوال لطنت برطانيدكي حايت كرنى پائے اور الركوئى وقت آن پرے تو اپنى جانوں سے بھى دريغ مذكرنا چا سے ال اس خیال کو اسینے و ماغ میں کمی نہ آسے ویٹا چاہئے کہ کسی د وسری سلطنت کی ماتحق میں بم کو کوئی فائرہ ہوسکتا جس یں اسی حالت یں اُس امن اورانتظام کی حفاظت کے لئے جس کے سایہ میں ہم رہنے ہیں اورنشو و نما پاتے میں ہم کو بہنیہ ایک یا قاعدہ فوج کی ما ٹند تیار رہنا جائے اورجب تھی اس میں کسی طرف سے خلل سیدا ہوے گا ندنیے بید ابو توہم کو گورنمنٹ کے دستمنوں نے مقابلہ س گورنمنط کا ما تقبطا ناچا ہے۔ لیکن بی پ كو ہر گزیدر اے نمیں دونگا كه كورتمن كے انتظام بن جو كھے نقائص ہوں اُن كى طرف سے آپ ديدہ ووائت حتم بیشی کریس ا درمش ریا کار ا درمن فقین کے ہر سر کاری کارروائی کی تعربیت و توصیف میں مطب اللسان بول - ايساط زعمل اصلي عنول بن وفاداري ننيس بوملكه يزولي سه - گرساطة بني ساتھ يه لهي يا د ركھناچا سئے كانسانى جاعتوں كے كام عيوب اور نقائص سے خابی نيس موسكة اور خود ترقى كا بھو نامجى اس بات كى دليا ہے کواس تسم کی توقعات لغو وففول ہیں - لهذا بصنیت ایک ایمان وارا ور وفاوار رعایا ہو سے کے يه بهارا نهايت فروري اورا مح فرض يه كراني نه كايتون اور كاليف يرير ده درا الني كرنش بذكري. بلا اپنی شکایتوں کا اطارایک ایسے طرز عمل کے ساتھ کریں جو ہمدروا نہ ہواورجوایک عیوراور تجیع رعایا کے ٹیایا ن ٹیان ہو اور نہ ایساحیں سے دیے منافرت اور مخاصمت آتی ہو۔ میں اس بات برزیا وہ زور اس كئے ديما ہوں كرہارى آئندہ بيو دى كا دار و مدارا و را كفياراس بريم- ہم كواينے أن حقوق كا صیح احساس بودویم کو استطنت کے آزا درعایا ہوئے کی حیثیت سے عاصل میں اور اُن قرائض کو مینیائی جوہم يرأس كورنمن كى طرف سے عائد بن جوہم ير حكران ہو-

جن پرسی کا نفرنس کے اغراض ومقاصد کا آج اس وقت بیان کرنابا لکل لاحاصل ہے کیوں کہ اس محت پرسی کا نفرنس کے پرسیڈ منش ایر رسوں میں بار ہا بہت کچے کہا جا جی اور گزشت اجلاسوں کی مطبوعہ رپورٹوں سے اس کا م کی کا فی معلومات عامل ہوسکتی ہوجو اب تک ہو چکا ہوا وراس سال جو کھے ہوا ہوا درجو ہوسے کو باقی ہے اس کے متعلق ہوا رسے قابل سکرٹری صاحبان آپ کومطلع کریں گے مرف

ایک آدرد امرانسی آمهیت رکھتاہے کرس کی بابت مجینیت صدرطبہ موسے کی آب کی توجت منعطف كرك كي فرورت محوس كرتا بون- إن بيس ايك ابتدائي تعليم كاسوال بي- اس كم متعلّق في كي . كوششوں سے بھی عقور ابست كام يا گيا ب ليكن الجي ببت كچه كرنا باتى ہے ميرى ناچزراكي بي يدايك سخت غلطی ہوگی اگرابتدائی تعلیم کو اسینے ہا تقوں سے کلینہ مکا ل کر گورنٹ نے ہاتھ یں جا سے دیں گے۔ مجھ کو اس بات کے جبلا سے تی چندان خرورت سنیں ہوکہ اگر تعلیم کے متعلق کا فی اور موزوں انتظام سن كِياكِيا تو برطبقة كے سلمان بجوں كى تعليم بي ركا وشي اور شكلات حائل ہوجائيں گی - ہم كوايسے مدارس کی ضرورت ہی جو بھارے بخی کی مخصوص صروریات کونظراندا زند کرسکیں اور اس فتام کے مدرسے ایک مدیک ہماری ہی نگرانی میں رہیں ، اگرا تبدائی تعلیم سے غفلت کی گئی توسکنڈری اور اعلی تعلیم کے لئے رص کی طرف اس وقت کک تقریباً آپ کی پورٹی توجہ محدود ومصروف رہی ہی طالب علم كما سے آئي گے۔ يں يہ تحريز مين كرے كى جرأت كروں كاكاس كا نفرنس كے كام كرے والے ممروں کو برجھو سے بڑے شہر کے سلمانوں کو اپنے بچوں کی تعلیم کے سے برایکویٹ مررسوں کے جاري كرے برآماده كرے كے لئے اپني كوششوں كو اور زياده كرنا چاہئے - برائيوٹ اسكول كھولنے كى لاكت زياده منين ہوگى اور سرحالت ميں يہ باراس بارسے كم ہوگا جو ابتدائى تقليم كوتر تى دينے كى غرض سے ایک ٹیکس کی صورت میں ان پر پڑ لیا۔ اور یا وجود اس کے پھر کھی اس کا امکان ہو کہ اس طرح سے جومدرسے وجود میں لاسے جائیں وہ سلمانوں کی ضروریات کو پور اگرے کے سے کافی ہوں۔ میں اسی ذیل مین مفت اور جیری تعلیم کی اس تجویز کی طرف اشاره کرنایا بها بور جواس وفت گورنط كے سامنے بیش ہے۔ ابتدائى تعلیم كے نفات اور لازمی ہوكے سے بل بیات لازم آتی ہو كے عدر شيد ائت وول كي يوكاني تنخذاه يا تح بول، ايك بهت يركي عاعت يد سيموجود بو- اگرمراانداؤ غلط سیں ہوتویں کہ سکتا ہوں کہ اس کام کے لئے ہم ا کروڑ سے سے کرو ہو گرو ڈروی سالان كى ضرورت ہى، اور علاوہ اس كے تقريبًا اسى كرو الروسيدى ايك دم سے ضرورت ہى - اكر عارا وغیرہ طیار کی جاویں-اس رقم کو ہم پہونیا نے سے ایک تا زہمس کی ضرورت ہے- بعد ازیں " ورناكر" كى تفرن كاسئد في المنطق المن كاوراس محمالة بى ساخة ندب كامشار لمي كفرا بوجائيكا اورجبياكية اليابح سلمان بخون كوسخت كاسامنا بوگاكبول كه نه او و اردوهيو را سكتي بي-ادرنه نرسى تعليم سے دست برد اربو سكيس عن لوگوں كو ديماتى مرسوں سے كام برا اسے دہ غوب جانے بن أورجر "جو بدات خود ایک بست بھا ری بوجھ ہے۔ گانوس والوں کے لئے ضوبیت

کے ساتھ بھا ری ٹا بت ببرگا۔ علا وہ اس کے والدین کی یہ کوشش کڑکس سیج ہج بائیسخت جراتی اور تشدّد کے طور ہیں آئے کا موجب ہو گی۔ لہذا بجائے اس کے کہ بحن مفت اور حری تعلیم "کے شن دار تام سے دھوکا کھا ئیں۔ ہم کوچا سیئے کہ آقران بچوں کو تعلیم دیں جن کو ابتدائی تعلیم کی سخت خورت ہے اور بحن کے متعلق ہم یہ کام بغیر کئی جراور محکوک کے انجام دے سکتے ہیں۔ یورپ کے کئی مال یں کھی جمال ترائی تعلیم مفت اور لا زمی کردی گئی ہے۔ یہ کام اُس دقت سے پہلے مشرق منیں ہوا جب تک کہ اس ملک میں تعلیم مفت اور لا زمی کردی گئی ہے۔ یہ کام اُس دقت سے پہلے مشرق منیں ہوا جب تک کہ اس ملک میں تعلیم مفت اور لا زمی کردی گئی ہے۔ یہ کام اُس دقت سے پہلے مشرق منیں ہوا جب تک کہ اس ملک میں اثر نہ ٹر اپو ۔ ہم ابھی تک اس منزل سیم بیت و ور ہیں۔ اس لئے ہم کو اس وقت تک عبر کرتا ہوا ہے۔ اثر نہ ٹر اپو ۔ ہم ابھی تک اس منزل سیم بیت و ور ہیں۔ اس سائے ہم کو اس وقت تک عبر کرتا ہوا ہے۔ بہت تک کہم ترتی کی اس منزل سیم بیت کے متعلق ہو ہمار

اس وقت بهارسے تمام خیالات با دشاہ سلامت کی آمر آمری طرف کے بوے بیں- اوران میں سے جو کھے ہم بیا سکتے ہیں دہ اس چیز کی طرف متوجہ ہیں جس محملتعلق میں اس وقت چند باتیں عرض کر نا چا پتا بر ل- میراخیال اس و قت شکم پونیورسٹی کی طرف ہیں۔ یہ بات یا و رکھنی چا ہے کہ باو شاہ سلامت کی تشریف آوری کی خوشی میں ایک شان د ارپادگار قام کرتا ہمارا نهایت غروری فرض ہواورا سے زيا ده كياشان داريا دگار موسكتى سے كہم أكسفور دياكيمير خ مخوسے پرايك قومي يونبور سطى قالم كرى اجس كى بدولت بم تقور ان زمائے بيل اس قابل بوجائيں كر بم كواسين بول كونتي كے ليے دور دراز ملوں پر بھینے کی ضرورت مذیرے - اس بڑے کام کو انجام دیتے کے لئے سب مصالح طیارے ۔ صرف اتنی کمرے کر کھے آپ تھی مدو کر کے اس کی کا میابی کونیتن کے ورج تک پیونجاوی جمال دس پانچ لاکھ روسے اور مہوئے اور اس پیکام کھی پو را ہموا۔ یہ تیج ہے کہ کام متر وع کر ہے: کے لئے ہم نے کا فی روپیر جمع کردیا ہے ، نیکن اس فتم کے کا موں پر عقلمندی اسی کا نام ہے کہ محق لتے بى برقناعت ندكرنى چائے جَنْناكه كافى معلوم بو- بزر بائلين عاضاب آب كوسيدى اطلاع في حيكے ہیں کہ پوری دست کنتی ہوتی چاہئے۔ ان کا اندا زہ بحکردب ایک کروزار و بیرجم ہوجائے تو ہم کو اپنی كتكول بالقسم ركه ديني چاہئے - ہمارے پاس اس وقت اس رقم كا عرف جو يقاني حقر آيا ہے۔ اب ہم دیکھیں کے کہ اے مغزز حاضرین! قومی عزت بچاہے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ جد کھے آپ و المنظمين ولوائع مرفداك واسط كول صاحب اتن برى رشم كا دعده مذ فرماوين كي اد أيكي یں وقت تے صرف ہونے کا احمال ہو۔ یہ نمانیش آمیز فیاصلی کا وقت نہیں ہو۔ یہ یا و رکھنا جا ہے

گرچ کچھ آپ دیں گے وہ سود درسود منافع کے ماتھ آپ ہی کی جبیوں یں دانس آبائے۔ گا۔ اگراسی
سن میں نہ آیا لؤ آئندہ نسل میں آجا سے گا۔ آپ یہ روپیہ اپنے سئے ادر بچی کے بنی د دبید ٹی سکس اور
ہیں۔ لہذا جو کچھ آپ کو دینا ہے دیجے مگر جلد و یکئے ناکداس عالی شان مهم کے بانی د دبید ٹی سکس اور
و نیاکو دکھلاسکیں۔ ہما رہے ہاں ایک روایت جلی آتی ہوا درہما رہے بیارے نبی ملام کا یہ ارش و
ایک کر یا رہے کہ جو کچھ دینا ہے اس طرح دوگو یا کل کے دن حرناہے ، اور چو کچھ عاصل کرناہے اس طرح
ماس کروگو یا ہمیشہ نزندہ رہنا ہے ۔ اس طرح دوگو یا کل کے دن حرناہے ، اور چو کچھ عاصل کرناہے اس طرح
ماس کروگو یا ہمیشہ نزندہ رہنا ہے ۔ اس طرح دوگو یا کل کے دن حرناہے میں دیرمت کرو۔ خداجا ہے ہماری
آخری ساعت کس وقت آگھ کھی ہواور ا سیٹے ہم مذہب بھا تیوں کر دوا می فائدہ پرونچا ہے کا وقت
ہاتھ سے سکل جائے سے

خیرے کن اے فلاں وغنیمت شارعمر زاں میشر کر بانگ بر ہید فلاں نماند

ہماری یونیوسٹی کے متعلق ، جواب قائم ہوسے والی ہے ، میں اس وقت کھے کہنا نہیں اہتا مجهس زیاده قابل لوگوں کی تخریروں اور تقریروں سے آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کہ اس بخویزگی نبیاج کن خیالات پررکھی گئی ہے بو کھے میری رائے ہے ہیں آج سے برسوں منی آپ کی فادمت میں بیش كرحكا بوں اور قدرے روو بدل كے ساتھ كتے ميرى دہى ركئے ہے - ہما رى يونيورسٹى كى تجوزہ استمين ايك فاص عنفريد ب كريونيورسي كو السفورة ياكيميرج كے نموے بروط هالاجائے - يہ يونيو رئيستي ايك درس كاه مهو كي اور چال طين مح متعلن ترميت دينا س كا فاص مقصد مبوكا - اعلى ديس ی و نیاوی تعلیم کے ساتھ ہی ساتھ اخلائی اور ندسی تعلیم تھی دی جاسے گی۔جی چا ہتا ہے کہ اس موقع پر آپ کے سنامنے اُن پرچسش الفاظ کود ہرا دوں جو نوبرس لیلے کا نفرنس کے اجلاس میں جو اسی شہریں منعقد ہوا تھا، بہترین مربراور برطانیہ کی کینیے وزیر کی زبان سے نکے ہے۔ و ورالفاظ یہ تھے جبیا كرآب كومعلوم ب- أنكبستان مي دويونيورسشيان مي ايك آكسفورة اورد وسرى كيميرج-ان دونول كى منياد فياض أور مرسى لوگوں سے دالى تقى-ان كا كورتنث سے كوئى تعلق نيس ہے- اوران كى روايات يس کسی اور کا دخل نیس ہے۔ ہندوستان میں بھی اسی بات کی فرورت ہی۔ آپ کوایسی یونیورسٹیوں کی مرورت ہے ہوا پنانظام خود کرے اوریس کی بنیاد مزمب پر ہو- اگر آپ اس کام کو پوراکر نے کی كوشش كري توكوئي وجرميحه مي نبيس آتى كه آپ كى يونيورسشيال تعليما ورترمت بين أنگلتان كى يونورشيون سے برابری اور بمبری مذکرے ملیں اور یہ بھی ملن ہے کہ انگلستان کی یونورسٹیوں سے تمرتے جائیں

عبیاکہ سلانوں کی یونیورسٹیاں ایک زمانہ میں کرکے دکھا جگی ہیں۔ ہیں آب سے اور آپ کی آرزؤوں سے بوری ہمدردی کرتا ہوں۔ مجھ کو پوری امید ہوگہ آپ جلدایات الیبی یو نیورسٹی قائم کرلیں گے جو دوھیقت ایک یونیورسٹی میں مرت امتحان ہی نئیں لئے جا ہیں علی گھے کو پوری امید ہے کو عقوقت میں یونیورسٹی تا کم کرسکیں گے جو تھیقت میں یونیورسٹی تا کم کرسکیں گے جو تھیقت میں یونیورسٹی کا کم کھی کہ اور یہ ایک الیبی یونیورسٹی اس وسیع سلطنت میں اشاعت علوم ہوگا 'اور و ہاں ورستی افعان کا کھی سیق سے گا ، اور یہ یونیورسٹی اس وسیع سلطنت میں اشاعت علوم کا ایک آ ایس یا ہوگا 'اور و ہاں ورستی افعان کا کھی سیق سے گا ، اور یہ یونیورسٹی اس وسیع سلطنت میں اشاعت علوم کا ایک آ ذات ہوگا 'اور و ہاں ورستی افعان کا کھی سیق سے گا ، اور یہ یونیورسٹی اس وسیع سلطنت میں اشاعت علوم کا ایک آ ذات ہوگا 'اور و ہاں ورستی افعان کا کھی سیق سے گا ، اور یہ یونیورسٹی بالثان وا را العلوم کا نام ہے کروست بر عام ہوں ''

حضرات اجن وقت وه زمانه آك گا كرجيه مهم انبي عليمده يونيورسطى فاي كرسكين گے اوجيه بهم انبي عليمده يونيورسطى فاي كرسكين گے اوجيه بها ري يه ديرينه آرز د پورى بهر جائے گی توجيه کوا بيد به که آپ ند کوره بالا الفاظ کوفرا موشن کرينگ جن وقت وه زمانه آئ گارا درمجه کو پورائين بهر که وه زمانه جلد آئ گاراس وقت بهارے سائے يہ مناسب بوگا که بها را لفظ نظر طيند رہ اور سم دنيا کو دکھلا دين کرجن طرح ايک زمانه پين بها رہے يہ مناسب بوگا که بها را لفظ نظر طيند رہ المدايت بنا رکھا تھا جس کی منورشعا جين جا روانگ عالم بي بي ا

ہوئی تھیں اسی طرح ہم تھی اپنی باری میں اس حراغ کو از مرتو روشن کرسے کے نئے اور اسپے الباداجاد کی گزشتہ شان و شوکت کو زندہ کرنے کے لئے تمریبۃ حاضر ہیں۔

کانٹی ٹیوسٹی ٹیوسٹی کے جو تجو تر طیار کی ہجا اس میں بہت سی با میں اسی ہیں کوان کی طوت آپ کی دجہ منعطف کرا کی جاس ایڈرس میں 'جو بالکن مرمری ہے میں صرف ان دو باتوں کا ذکر کروں گا جو بہت زیا دہ فروری ہیں۔ ہیلا سوال 'د نقر ر" کے متعلق ہج۔ میری ناچزر اسے میں خملف شعبوں کے سائے قابل آ دمیوں کا انتخاب اُن ذی ہم اصحاب کے ہا کھوں میں رہناچاہئے جو آنگات ان میں رہنے ہیں اور دائر اُن انتخاب اُن آ دمیوں تک محدود رہناچا ہے ہا کھوں میں رہناچاہئے جو آنگات ان میں رہنے ہیں اور دائر اُن انتخاب اُن آ دمیوں تک محدود رہناچا ہے جو علم کی ان شاخوں کے متعلق جن کے اُن کا انتخاب کو اُن کا انتخاب کی فرورت واقع ہو ۔ کھو شرت مال کر چکے ہوں قبل اس کے کہ اس کا انتخاب واقعی طور برعمل میں آئے۔ یر وفیسروں کو اٹسکل سے باکسی ذاتی مفاد کی بنیا و میرنتخب کر سے سے پرتوسٹی کے نام برحرف آئے گا۔ اور یہ بات اس کے مقاصد کے حق میں معلک ثناست ہو گی۔ وومسرا سوال '' ایفیلی ایش دائوں ) می متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ کیمبرج اور آئے دور جی بیورٹ ہیں۔ اور یہ بات اس کے مقاصد کے حق میں معلک ثناست ہو گی۔ ورسرا سوال '' ایفیلی ایش دائوں ) می متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ کیمبرج اورآکسفور طبیں جو حوسرا سوال '' ایفیلی ایش دائوں ) می متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہو کہ کیمبرج اور آئی دورٹ ہیں۔ اور

اس مرکز کاان کالجوں سے براہ راست تعلق ہوتا ہے اگر آپ مذکورہ بالا اصول سے بال بر ابر بھر اختلاف کرجا بیں تو آپ کے ہاتھوں سے وہ چرجا تی رہے گی جواس پر نیورسٹی کے لئے ابد الا متیاز ہج اوراس کی عدم موجود گی میں ہما را وہ منتا ہی قوت ہوا جا تاہے جس کے لئے ہم کو علیٰ ہ لو بنورسٹی کی مرورت ہم اگر مسلمانوں کی موجودہ محضوص حالت اوران کی سکونت کی دسعت کی وجہ سے اس اصول میں کسی فتم کا تغیر و بتدل لازی تابت ہموجا اس کی سکونت کی دوست ان دومرے کالجوں کہ اس صورت میں ایسے قواعد کا منضبط ہوجا تا ہما بیت فروری ہوجون کی روست ان دومرے کالجوں کو ترکت کا حق اوران کی سروو دنہ ہوا ہے اسکولوں پر جو کا حق اوران کی طلباء علی گراہ حد میں ہم موجود نہ ہوا ہے اسکولوں پر جو اس بات می تو استفاد ہو علی گراہ حد میں ہم موجود نہ ہوا ہے اسکولوں پر جو اس بات می تو استفاد ہو علی گراہ حد میں داخل ہو سکا کر یہ ہم کو کسی مذکبی فتم میں برائی کر در سے کہ تو استفاد ہی کہ میں داخل ہو سکا کر یہ ہم کو کسی مذکبی میں ہو کہ میں داخل ہو سکا کر یہ ہم کو کسی مذکبی میں برائی کر در سے کہ تو استفاد ہو میں کر در داخل ہو سکا کر یہ ہم کو کسی مذکبی میں میں ہو سکا کہ ہیں داخل ہو سکا کر یہ ہم کو کسی مذکبی میں میں ہو سکی میں ہیں داخل ہو سکا کر یہ ہم کو کسی مذکبی میں میں ہو سکی کر اس کی میں میں ہو سکی کر در سکی کر میں میں ہو کہ میں داخل ہو سکی کر در سے کہ بیا دی میں ہو میں ہو سکی کر در ہو کہ میں داخل ہو سکی کر در سکی کر در سکی کر در سکی کر در سکی کر کی میں کر در سکی کر در سکی کر در کر در کر در کا کا کر در کر در کر در کر در کا کر در کر در کر در کر در کر کر در کر در کر در کر در کر در کر در کر در کر کر در کر کر در کر کر در کر کر در کر کر در کر کر در کر در کر کر در کر کر در کر در کر در کر کر کر کر در کر کر کر کر در کر کر در کر کر کر کر کر در کر کر کر در کر کر کر کر ک

کی نگراتی رکھنی جاہئے۔

یونیورسٹی کے نتعلق چوکھے کو کمنا تھا۔ میں کہ دیکا مجھے کو اجا زت دیجے کو ایک ایسے سئلہ ہر کھیے عض کروں چواہیمیت میں صغیون مرکورہ بالاسے کچھے کو نمیں ہے جس بات کی طرف میرا اشارہ ہی وہ بات روشن خیا اسلیا نوں کے دل سے گئی ہوئی ہے، میرامطلب تعلیم نسواں سے ہی تعلیم نسوال کے متعلق جو بی اس کے دل سے گئی ہوئی ہے، میرامطلب تعلیم نسواں سے ہی تعلیم نسوال کے متعلق جو بی متاب ہا در متاب ہی ان کا میں ذکر کرنا نہیں جا ہما کہ میں اے حضراکت دیا ہیں ان کا میں ذکر کرنا نہیں جا ہما کہ میں اور متاب کو متاب میں مرمز حصراک دے۔ میں فرض

کے لیتا ہوں کہ بڑے شہروں ہیں لڑکیوں گے سے معمولی مدرسوں کی بنیا دو ال دینا مشکل میں ہو۔ مگر مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کی ایسے مدرسوں ہیں ہوائی کے بڑوس سے دور ہوں آمرو رفت متر ع ہوئے ہو سے بیاں آمرو رفت متر ع ہوئے ہو مقابلہ میں وہ اس بات کی خرورت ہوگی کہ وہ اس برخوب ایجھ طرح غور کرلیں ۔ اس کے مقابلہ میں وہ اس بات کو جلد قبول کرلیں گے کہ اپنی لڑکیوں کو کئی سے بورڈ نگ ہا دُن نگر انی کا قابل اعتما دانتھ میں ہورو وہو۔ ایسی عبورت میں متورہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم ہم مقام کے موجو وہو۔ ایسی عبورت میں متورہ میں اوریہ اُستا نیاں گروں پرجا کرسل ان لڑکیوں کو تعلیم دیا کرمیں اوریہ اُستا نیاں گروں پرجا کرسل ان لڑکیوں کو تعلیم دیا کریں تعلیم کی کو قت حالات کے مطابق زیا وہ یا کم مقر رکیا جا سمی اس ہو ہو کا درزانہ ) اسکول بہت جب لد الیں اُستا نیاں طیا رکرد ہے گا اور یہ اُستا نیاں اپنے کام میں ایسی ہوستیا رہو نگی کہ اس زمانہ میں الیسی ہوستیا رہو نگی کہ اس زمانہ میں الیسی ہوستیا رہو نگی کہ اس زمانہ میں الیسی ہوستیا رہو نگی کہ اس زمانہ میں جا ہے وہ کنیں طاسکتیں۔ میں ہرگڑ یا ہے بدائی گران کے نہ ہی ہوست سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ سما نوں کے طور ہوں سے محبت رخصت ہوجا ہے اور لڑا ان محکوس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ سما نوں کے گھروں سے محبت رخصت ہوجا ہے اور لڑا ان محکوس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ سما نوں کے گھروں سے محبت رخصت ہوجا ہے اور لڑا ان محکوسے پراہوجا ہیں۔

اس پڑے مقصد کو حال کر سے کے لئے ہم چاہے کچے ہی تدہر اختیار کریں مگراے حفرات!
ہم کو یادر کھنا جا سہنے کہ جب تک ہم اس سے لم کوحل یہ کر سکیں سے ہم حجے بعنوں میں کو کی ترقی مذکر سکیں سے بہاری حالت رو باصلاح یہ ہموسے گی اور ہماری قوم کو اخلاق کے متعلق کوئی مدامی اور سنقل فرق غہ حال ہو سکے گا- اگرہم اپنے فرض کے اس حصہ سے عفلت کریں گئے تو دو سرے کا موں کے متعلق ہما ری کوششیں یا توب سو د تا بت ہونگی یا اگر کوئی فائدہ ہوا می تو محض برائے نام ۔ مجھے کو ایک زمانہ بین سلمان لڑکیوں کی تعلیم سے کام بڑا ہے اور مجھے کہ میشنیہ ہی محض برائے نام ۔ مجھے کو ایک زمانہ بین سلمان لڑکیوں کی تعلیم سے کام بڑا ہے اور مجھوی حیشت سے مقابلة تریا وہ نر برجو تی ہی اور مجموعی حیشت سے مقابلة تریا وہ نر وہ نر موتی ہوتا ہے ۔ کیا یہ افور سس کا اور کام کو عمرہ طراح ہے انجام وسینے کا لڑکیوں کو زیا دہ شوق ہوتا ہے ۔ کیا یہ افور سس کا اور کام کو عمرہ طراح ہے سے انجام وسینے کا لڑکیوں کو زیا دہ شوق ہوتا ہے ۔ کیا یہ افور سس کا اور کام کو عمرہ طراح ہے ۔ کیا یہ اور ایوں بریا دہوجائے ! اور متحق میں ہوتا ہے ۔ کیا یہ افور سس کا مقام نہیں ہے کہ ایس عمرہ سرمایہ اور ایوں بریا دہوجائے ! اور ایس میں ہوگا ایس عمرہ سرمایہ اور ایوں بریا دہوجائے ! اور ایس میں ہوگا ایس عمرہ سرمایہ اور ایوں بریا دہوجائے ! اور ایس عمرہ طراح کے اور ایس عمرہ سرمایہ اور ایوں بریا دہوجائے ! اور ایس عمرہ طراح کی جو تا ہو ہوئے ۔ کیا یہ افرور سرمایہ اور ایس عمرہ سرمایہ اور ایوں بریا دہوجائے ! اور ایس عمرہ سرمایہ اور ایس میں بریا دہوجائے ! اور ایس عمرہ طراح کی اور ایس میں بریا دہوجائے !!

اب مرت ایک بات اور رہ گئی ہوس کی جانب میں آپ کی توجہ میڈول کرلتیا جا ہما ہوں کہ سے آپ کی توجہ میڈول کرلتیا جا ہما ہموں کے سے اپنے لڑا کوں میں سے تین کو انگاستان میں تعلیم ولوائی ہے۔ علاوہ اس نے مجھے کوان لائم کی کہی یونیورسٹی میں لائم ک کہی یونیورسٹی میں لائم ک کہی یونیورسٹی میں انتخاب کرنا پڑا ہے جو سرکا ری وظیفہ نے کرانگاستان کی کسی یونیورسٹی میں

تعلیم کوئمتل کرے کے لیے جیجے گئے ہیں۔ یس سے انگلستان میں اپنے دوسالہ قیام کے زمانہ میں ان سیکووں طالب علموں کی حالت پرعور کیا ہے جوسالانہ اس ملک میں جا ہے ہی اوری اب تجربه کوچاہے وہ کسی قابل بوآپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں اپنے بخرید کی بنی وی مندوستاني والدين كوعمو أما ورمسلمان والدين كوجضوصا يه تبلانا عامتا مو لكراط كول كوغرها لك یں میجنا مناسب تہیں سوائے اس کے کہ جب کسی فاص علم کا عال کرنا مرنظر ہوا ور السائھی اس وقت كرناج بيئ جب اس مُلك بي الراك عن الني تعليم فتح كراني بوتاكه الي وقت كو ألكت ان یں فضول باتوں میں بربا وکرنے کے بجائے وہ اس کومفید کا کول میں عرف کرسکے۔ یہان کے لئے ا در مجى مناسب مو كا اگرانگاستان بھيے جائے سے قبل ان كى شادى كردىجائے۔ اسپنے ماك يى ہما رے بیچ گھر کی تربیت کے زبیر آیہ بیلتے ہیں اور والدین کی ان پر نگرانی رہتی ہے۔ علاوہ اس کے ان پر ندمب کا اثر بڑتا ہے۔ اور یہ ایک ایساعنصرے کواس کا اثر ہرگز تنا کمزور نہیں ہوتا ہے جیسا کر بعض حفرات خیال محنے ہوئے ہیں۔علاوہ اس سے زبان خلن کابھی خیال کرنا پڑتاہے اورجا ہے اس كاطقة الروسيع بويام وومكر اخلاق براس كا الرضرور برتاب ايك نا بخربه كا رنوجوان في جركه و تیا کا اور اس کی نشیب و فرا ز کا ہنو ز کوئی تجربہ منیں ہوا ہج اور جس کو قدم قدم برہزار دن مشکلات بیجا ترغيبوں كا كھيس بدے ہوئے ملتى ہى ، اگر اليى حالت يں كرجب اس كوكوئى كينے سننے وال نہيں ہوتا را و راست سے گمراہ ہوجا تاہے تو گوئی تعجب کا مقام بنیں تعجب تربیہ ہے کہ مبیوں پاک صاف داہی آئے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اگر کھے مواتوایک آدھ دھینا لگ گیا اور یہ دھیتے اس بات کی شہا دت وسیتے بي كران كوكسيانو فناكم معلى طاكرنا يراب-

اب بین اپنے ذبوانان قوم کے ذہر نیٹین کرانا چا ہتا ہوں کر فکن او رعمرہ برتا و مہاری قوم کی نیست ہیں۔ لمذا کی پند بدہ خسوصیات بین ہیں۔ بین یہ کہسکتا ہوں کہ دنیائے یہ با بین ہمیں ہے سکھی ہیں۔ لمذا ان چیزوں کو ربا و مذکر ناچا سبئے۔ اس خیال بین نہ ہڑنا چاہئے کہ جس کا نام عمدہ برتا و ہو۔ وہ قلامی کا نشان ہوا دیے کہ جس کا نام عمدہ برتا و ہو۔ وہ قلامی کا نشان ہوا دیے کہ جوانی اور آزادی کا الیمی یا توں سے کوئی تعلق نہیں ہو۔

یہ بات یا در کھتے کہ تو دواری اور خو دنمائی میں زمین و آسمان کافر ق ہے۔جو اپنی عزت کر تا ہے وہ اور وں کی بھی عزت کر تا ہے۔ واج البغظیم چیزوں کی عزت کر سے میں ایک خو دوار آدمی کو خوشی ماسل ہوتی ہو، اور وہ ایسا نہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے خاص کران لوگوں کی عزت کرنا ہو عمر یا مرتبے یا علم میں فوتیت رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی عزت کرنا ہو تا کرے سے اپنی عزت میں بال برابر فرق نہیں آتا۔ اوب کے فوتیت رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی عزت کرنے سے اپنی عزت میں بال برابر فرق نہیں آتا۔ اوب کے

قوا عدج ایک زمانهٔ مین سلما نو ن میں رائج کتھے ہماری منایت مبنی براطکیت میں سے تھے کی بلماظ اور کیا بلما فواس خولصو رتی کے جس میں وہ بمود ار ہوتے تھے۔ لدذا ہم کو کو سے کرنی چاہئے کا میں کہ ہم کو کو سے کہ کو کہ کا کو سے کہ کو کھیں جماد اید کھی شل اور مبنی ہیں ہیں ہم میں اور مبنی ہیں ہیں بریاد نہ ہموجا ہیں .

حضرات البسب اپنی تقریر کوخم کرنا ہوں اور اب وقت ہے کہ آب اُن بہت سی
اہم قراردا دوں کے متعلق مباحث ہیں مصروف ہوں جوشنظمین کانفرنس اور دیگر کر جوشس مجموعا دیا
آپ کے سامنے بیش کریں گے اور اگر چہ تھے کو یہ فخر عصل نہ ہوسکے کہ میں ہی آپ کے ساتھ ان امولہ
میں اپنانا چیز صفہ ہے سکوں۔ لیکن آپ کے کا موں کی کامیابی کے لئے ہمیشہ مہیشہ دم والسیس مک
میری تنائیں اور آرز وئیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔



امتعقدة للصنور الواع

صدوالى جنابير بيرسيس المراى ايم دى دى اي بي آني ايماس

مالات صدر

میجرصاحب والملک اورعل درسیدهی کے چھوسے بیائی تھے۔ عاد الملک ستیجین سیدهی اورسیدهی سے قدیم اورشهور بگرامی فاندان کی تاریخ بیں ایسے جارچاند لگائے اوراس فاندان سے ان جبیل احت درمائه تا زمبتیوں کی بدولت وورحاخرہ میں اپنی گزشتہ نا موری اورشرت کی تجدید اس طور برکی جو زمانہ و راز تک مایڈ تا زرفتگان کے نقش قرم کا

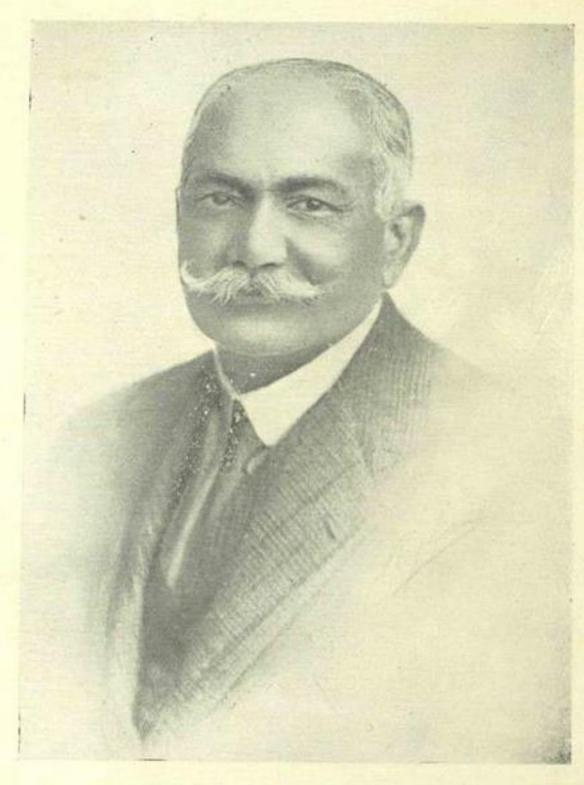

ميجر سيد حسن بلگرامي صدر اجلاس بست و ششم (لكهندو سنه 1911ع)

یت دیتی رہے گی۔ اور ص طرح پر کرعمد عیاسیہ میں برکی فاندان سے اپ علی شخف اور فیافیوں کی بدولت برا کر کے فاندان کو شہرت عام کے منظر پر لاکھڑا اگر دیا تھا اور سینکڑوں برس گر رجا ہے کہ بعد آج کھی ان کی باود لوں میں اور ان کی بقاء دوام کے کا رہا ہے تا ریخ ں میں محفوظ سلتے ہیں امی طرح برفاندان ملی اور افلاقی زندگی کا چر جا ان فاصلان قوم کی بدولت صدیوں تک زیانوں پر جاری رہے گا۔

میوسیدس گافتار در بیت بھی اغین علی وعلی اصولوں پر مہوئی جس طرح برگران کے دونامور
برٹ بھائیوں عا دالملک اور سیدعلی کی بہوئی تھی اور اخوں نے عربی فارسی نے علاوہ انگریزی
اور مہی ذیا تو ن میں کا فی طور سے قابلیت بید اکر کے فن طب کے اصول جب بیرہ پر ڈاکٹری اور
مرحری کی تعلیم پاکرنظری اور علی طریقہ سے کامیابی عاصل کی تھی ۔ کچھ عرصہ تک وہ مہندوستان کی
اگریزی فوج میں جسنیت مجر ڈاکٹر مامور رہ بے بعد ازاں وہ اس خدمت سے کنارہ کرکے انگلتان
کی پرکٹیش کو جاری کے خت دس بارہ برس تک انگلتان میں رہے۔ جمال اخوں نے اپنے بینی ڈواکٹر
کی پرکٹیش کو جاری رکھ کرا بنی جزل معلومات میں مطالع کتب کے ذریعہ سے گہری دا تعنیت عاصل کر کے
ضرصیت کے ماتھ انگریزی پالٹیکس او رمسئد تعلیم پر مہبت کچھ غور کیا۔ تقریباً سات کی بدا کھوں سے
میں والیس کے سے اور تھو ڈاز مانہ حیدر آباد، کھی ڈوغیرہ میں قیام کرنے کے بعد اکھوں سے
میں والیس کا سے ۔ اور تھو ڈاز مانہ حیدر آباد، کھی کڑھو ہیں آبام کرنے کے بعد اکھوں سے
میں گرامے کی سکونت کو اپنے واسطے مناسب سمجھ کرعی گڑھو ہیں آبام کرتے کے بعد اکھوں سے
میں گرامے کی سکونت کو اپنے واسطے مناسب سمجھ کرعی گڑھو ہیں اقامت اختیار کرئی۔

جب سلمانوں کی تعلیم یافتہ جاعت ہے ان کو دیکھاا ور وہ ان سے ملی اور ہاتم ہا و اخیالات ہوکر تعلقات میں وسعت ہوئی تواس کو معلوم ہو اکہ ان کی وات نسبی منر افت کے ساتھ مجبوعۂ خوبی ہے۔ وہ متانت ہسنجید گی ، بختہ کاری ، اصابت رائے کے لیاظ سے فردف رید تھے وہ آزاد حیال تھے اور ان کا ظاہر و باطن بکیاں تھا وہ جدید تعلیم اور قدیم تربیت کا بہترین نمونہ تھے۔ خود دائی اور فاکساری سے ان میں منابت متانت آئیز و قارکی نتان بید اکر دی تھی اور جن کے د ل میں انہی قوم کی محبت ، اس کی ترقی کی وُھن کوٹ کوٹ کر مجری ہوئی تھی۔

وم می بعث برای مان و این و این و این و این از ماند تقا مولوی عزیز مرز اصاحب آزری سکرٹری لیگ ان و نون سلم لیگ کی نشو و نها کا نیا ز ماند تقا مولوی عزیز مرز اصاحب آزری سکرٹری لیگ کی ہے وقت موت سے ایک ایسے صاحب تدبیرا ورمضبوط سخس کی جے وقت موت سے ایک استفال سے سلمانوں کی سیمان سی جاعت کو بڑا و مکا لگا تھا۔ ان کی جانتی کے لئے میرم صاحب کا انتخاب سکرٹری آل انڈیاسلم لیگ کے عمدہ کے لئے تعنمت غیر میر قید تھا سطل لاء میں وہ اجل سکانفرن ا

منفذه لکھنؤے بریسیڈنٹ بنائے گئے۔ اس زمانہ بیں صول میں بیزوسٹی کے لئے قوم بیافت کا اور ہون کا اور حقوق و اختیارات بونبورسٹی کے بارہ میں قوم اور گور نمنٹ کے درمیان کش محق جاری فی ۔ انھوں نے جوخطیاس ا جلاس میں بڑھا اس میں کافی طور برمسائل زیر بحب بونبورسٹی پرروشنی فی ۔ انھوں نے جوخطیا س ا جلاس میں بڑھا اس میں کافی طور برمسائل زیر بحب بونبورسٹی پرروشنی ڈالئے ہوئے۔ انھوں نے جوخطیا میں بر دور بھنے کی سبت وہ ان کے مسئل تعلیم کا تعمیم کی بہترین سند ہی اس خطیم کی تعریب میں بر علیم یا فقد اور امر کی تعریب کی بارہ دری گرنے الحقی تھی اور جس کا دیکر ان دنوں برتعلیم یا فقد اور امر میں تعریب کی بارہ دری گرنے الحقی تھی اور جس کا دیکر ان دنوں برتعلیم یا فقد اور امر

تعلیم کی زبان بر تھا۔

آ فرسکال عمی مے وکھا کہ وہ اچھے فاصے کا نفرنس کی ٹینگ میں ون کے آ کھ نو ہے مسلطان جمال تغرل ہیں آ ئے۔ گاڑی پرساما ن سفر لگا ہوا تھا۔ شاہ جا رہے تھے۔ مر راہ کمیٹی تفرکت کے لئے کا نفرنس آ فن میں اُ تر پڑے ، شاہ ہو پخ کر برسید علی امام ممبر قانون اگر کیٹو کونسل والیرائے کے سائے کا نفرنس آ فن میں اُ تر پڑے ، شاہ ہو پخ کر برسید علی امام ممبر قانون اگر کیٹو کونسل والیرائے کے جہان ہوئے۔ بیو پخے ہے وودن بعد شہرا۔ ان کی موت ان کے اجباب اور شاما اُس کے ایک مدت تک افسا ذرائع من کر ہے ثباتی عالم کا نعشہ دکھاتی رہی ۔

اللے ایک مدت تک افسا ذرائع من کر ہے ثباتی عالم کا نعشہ دکھاتی رہی ۔

عن مغفرت کر ہے جب آزاد مرد تھا

- considerable

## خطبصرارت

حضرات إس محمر الك ايك ايس بزولانه اورقابل تنفرجرم كى تارى بين محتم بوك بي كرص كى وجدت مة عرف بها أى كارروائى برملكم مام مك برايك اوداسى سى حياكنى بي- حناب واليرائ صاحب بهاورجن كو بهارى يونورسٹى كى تركك سے ايك خاص قىم كى كرى دلجينى تى اس وقت جرفع اورذی فرائس بورے ہیں اور ہم سب کے ول مؤد بان اور مخلصانہ ہمدروی سے برزائ ہی کی جانب رجوع کررہے ہیں۔ ہماری یہ ونی وعاہے کہ ان کوجلد شفائے کامل اورطاقت عاجلہ حاصل ہوجا سے اورالیی عمرطولانی تضیب ہوکرسالہائے ورازیک وہ اس عمدہ جلیل برجواس وقت ان كوحاصل ہے اور ايسے ہى ديگرمتم بالشان اور باوقعت عمدوں پرا سے بادشاہ اور اپنے ملك كى خدمت میں سرفرازیں - ان مجسته حضائل لیڈی صاحبہ کو اس صدمہ ناگیا فی اور رہنج ویریشانی سے ترمرو مال کردیا ہے دیکی نقبل الی اور مرطرے سے اُن کو کوئی آسیب نئیں بینیا-ان کی خدمت میں بھی ہم اپنی تها بت مؤدبانہ ہدروی مشیکش کرتے ہیں۔ ہم اُن بهادروں کے میٹیوں اور بیواؤں کے ماقیس بھی منریک حال ہی جنوں سے اپنے فرص منصبی کے اوا کرنے میں اپنی جا میں نثا رکردیں۔ وہلی کے سفاكا بذواقعركے تخديم گھنٹوں كے فاصلہ سے بعیدالمافت مك سبین برسینوركا تا یفاكا ایک قال کے ہاتھ سے ہالک ہونیاس بات کی صاف ولیل ہو کہ اس تھے حروں کی جرائم ایک بڑے وسیعطیقہ زین پر دائج بی - برشمتی سے بیمی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ السے جرام کا کلیتہ اندا و تنیں ہوسکتا اور لیمر أسى ت رسى ب كرمتناطبعي بوكران كوبرايك ملك مين برايك بيم الطبع النان نفرت كي نظرت ويجتابح اس منے کہ آس تھے کے سفاکا مذہرا م سوسائٹ کی بنیا دکو ہلا دیتے ہیں اور درحالیکدان سے کسی تنفس کوکونی فائده ننين مينييًا - توم كوب مدنققان بيونية اس - برمتوطن مك كايه فرض بوكه اسيح مقدور بحر مكامقين كوايعة قابرانه افغال كے فروكر نے میں مدویوے كيونكه ان سے تام دنیا کے اس كوسخت صيف پرخیاہے۔ میرافرض منصبی ہوگاکی ہے سامنے اس صفون پرایک رزولیوش بیش کروں۔ اس کے بالفعل وركيروض كرئاسنين جاستا-

بسس مربع المراق المرب المال الكام رست ہوكہ ہارى مالاتونىمى كانفرنس كے صدرت بنائے جائے كى عام كى اللہ الكام رست ہوكہ ہارى مالاتونىمى كانفرنس كے صدرت بنائے جائے كى عام تارى قوم البنے كسى فرد كوعطا كرسكتى ہو۔ اور يہ كچے تعجب كى با

نيس -اگريم اس كالحاظ كري كريد عجيه كس قتم كے بواكرتے بي، اور وہ غور وخوش كس قدر البميت ركھتے ہیں جس میں اُن کے مشر کا ہر سال کئی روز تک اپنے اوپر نہایت جفاکشی اور زحمت گوارا کر کے مض خابص اورب اوت قری مذمت کی عرض سے معروف رہتے ہیں۔ یہ مجمع عرف آبس میں ملنے جلنے کے لئے یہ بواكرتے كم لوگ يماں ايك دوسرى كى خاطر مدارات كياكري - بلك على ارغم الديس برايك بيشه اور مرايك طیقہ کے لوگوں کے ول داوہ اور سرگرم قالم مقام مندوستان کے برسمت سے آگراس غرض سے اکتھا ہوتے ہیں کہ اپنی قومی فلاح محمقلق اہم تریں مسائل پر آپس میں تبا دائنیا لات کریں۔ ان کا منشار میہ موا ہے کہ ان سائل بریجن کریں - اورحتی الا مکان مباحثہ کے ذریعیہ سے ان کے اندرونی نکات کوحل کریں اليي جماعت كا صدرنشين تنتخب كياجا نااوراس كرسي صدارت پرسيطيناالسي عزت ہوجس كامجھ كو پورااعرا ہے اورص کے سے میں طوص ول سے مشکور ہوں مضوصًاجب کرمیں ان طبیل القدر فرر کو ل اسما د گرای کویا و کرتا ہوں جو گزمشتہ سنوں ہیں اس کرسی صدارت کو زمینت بخبش سیکے ہیں ۔جب میں اك سے اپنا مقابله كرتا ہوں تو اپنے كو ايك ورّه ناچيزيا تا ہوں - اور اسى وجهسے اس اعرازير زیادہ تر نازاں ہوں۔اس کے ساتھ مجھے بریہ بات بھی روش ہوکہ اگراع از زیادہ ہو تو د مترواری بھی ولیں ہی اہم ہے۔ کیوں کہ قوم حب تھی کو وہ اعلیٰ ورجہ عطا کرتی ہے جہ آج مجھے مال ہوتو یہ کھی توقع رصى بوكه المناغور و خوض من أس سے كسى ترر ره نمائى ماصل كرے اور لازم طور نيراس فسمى ره نمائی مرحالت میں ایک اسم ذمه واری مواکرتی بولین اسی نا زک حالت میں جواس وقت میں اسلامی دینائی تقدیر پرطاری ہجاورس سے ہما ری اکلوتی اعلی تعلیم کی شمت کھی واب تہ ہجا ور ایسے وقت میں کہ اس طب کے مشر کا دی خیالات ایسے سائل میں عزت ہیں جومعمولی طور مرام اور سکید ہیں يە دەمد دارى صدىگە نەموجاتى بى اوراس كاپوراا حساس كرتا بىوااس وقت آپ كىكسامى لى

جوالتاکس کیں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کرسے والا ہوں اس کے لئے فرمان مندرہ ویل سے النب کوئی تمہید میرے وہن مرتبس آتی ۔

" آج ہندوستان کی اعلیٰ تعلیم سے اپنی گری اور سے وہی کے افہار کا مجھے یا سے سے ہم کوبڑی مرتب ہوئی۔ ابدولت ہندوستان کی یو بنو رسٹیوں ہی سے امید کرسکتے ہیں کہ اُن کے وریع سے بتدریج پورو بین لوگوں اور ہندوستا نیوں کے استبادات ( مص سکل میں) اور تعلیمی وصور س

وه اتحاد اور فلط پداکردین جس پر کرسند وستان کی آننده ببودی کاات دارومدارے - ہندوستان کی یو ینورسٹیوں نے معیارتعلم کے بڑھانے اور دائرہ تعلیم کو وسعت وسینے کے لئے جو تدبیری اختیاری بی اون کوئے مے پوری مدر دی کے ساتھ زیر نظر کھا ہے۔ سکن الجی بدت کھے کرنے کو باتی ہے اس زمانه میں کوئی یو تیورسٹی عکمل نئیں قرار دی جاسکتی "، و قتیکہ اسٹ میں . نى تحقيقا يس كرية كا يورا موقع مذويا جائے- آپ كوعلوم قديمه كا ابقا بھي ضرولا ہے۔ اوراس کے ساتھ ہی ساتھ مغربی علوم کی ترقی میں سعی وا فرکر ناہے۔ آگی يه فرض بح كمطليدس اخلاق حميده دكركر البيد اكرس- كيونكه اس محيفيرتعليم بالكل بے سود موتى ہے۔ آب كتے مي كرآب كوائني بھارى ذمة داريوں كا اعرّات ہے۔ بولام آپ کے درس واس کی انبابی کے ہم فواستگار إن - البين وصلول كي تخيل ( آيية بل ) كولبند ركه وراك المح حصول ين بلا وقفه كومشش جا رى ركھي فدا كے ففنل سے آپ كا مياب بوجا وہيع چھ برسس موے ہیں کہ انگلتان سے ہندوستان کو اپنی ہدر دی کا بیا م بھیجا تھا۔ آج ہم مہذروستان میں یہ جا ستے ہی کدلفظ امیدآپ کے زبان د بوجائ - ما بدولت كو برحمت نئي زندگي كي بلجل و رآنارنظ آتے ہيں. تعلیے نے آپ کی امیدیں سیدا کی ہیں اور اعلیٰ تعلیم پر آپ اعلیٰ امیدوں كى تبياد والسكة بي بها راع علم سع وبي بي اعلان كيا كيا تقاكه بهارك گور ز جزل باجلاس کونسل بڑی بڑی رقمیں ہند دسستان میں تعلیم کی ا شاعت اور اصلاح کے دیے مخصوص کردیں۔ ماید و لت کا منشاء ہے کہ پیخطار زین اسے اسکولوں اور کا بحول کی کثرت سے مثبک ہوجائے جن سے وفاوار مردانة مزلج اوركارا مرمتوطنان مك طيار موكر بحلين جوح فت عم كانتفاك اورزندگی کے تمام منتخلوں میں کسی سے کم نہوں۔ اور ہماری یہ خواہش کے علم کی اشاعت اور اس محے ویکٹر نتائج معنی اعلے پایہ کی د ماغی قوت اور آسودا گی اور تندر رستی ہماری ہند دستانی رعایا کے گھروں سے تا ریکی دول كري اوران في محنت وشفت كو تؤمث كوا ركر دي - بهاري خوامش تقليم يك ذربعہ سے برا کے گی اور مہندوستان کی تعلیم کی حابیت ہما رے ول ہیں ہمیشر منمکن رہے گی۔ اس بات کے تیقن سے ہم کو بہت فرحت عال ہوئی کر آپ ہما رہے اور ہما رہے وود مان نتا ہی کے جا ن نتار ہی اور آپ کی یہ خواہن ہوگا اور مہند وستان کے در شہا ہے اتحا و کو اسٹوا کر یا در آپ کی اور مہند وستان کے در سایہ آپ کو اسٹوا کر یا در آپ کو اور از از اور عقید تمندانہ عرضدا سنت کا شکو ہے واد از از اور عقید تمندانہ عرضدا سنت کا شکو ہے اور از از اور عقید تمندانہ عرضدا سنت کا شکو ہے اور اور از از اور عقید تمندانہ عرضدا سنت کا شکو ہی واد از ان اور عقید تمندانہ عرضدا سنت کا شکو ہیں ۔ "

بتین آپ حفرات نے بیچان لیا ہوگا کہ یہ ہما رہے شاہن او منظم کا تلقف آمیز کلام ہے۔ اس کے الفا ایسے پرُ ورو ہیں اور دریا و بی اور نیک بنیتی کی ہو اسے السیمعظر ہیں کہ اُن سے بر طوکر کسی انسان کی زیان سے نہ نکلے ہوں گے۔ ورحقیقت ملکہ وکٹوریہ مرحومہ کے پوتے کے لئے لیے الفاظ ذیباتے کی پدولت ہم نے گزسفتہ نوانہ میں بھی بہت کچوفیض اُ تھایا ہے اور اب بھی اُنٹی دسے ہیں۔ علاوہ کی پدولت ہم نے گزسفتہ نوانہ میں بھی بہت کچوفیض اُ تھایا ہے اور اب بھی اُنٹی دسے ہیں۔ علاوہ بریں یہ الفاظ ایسے ہیں کرجن سے اعلی و رجہ کی فراست، خردمندی اور مرتبری مترش سے اور ہو اس ملک کی تعلیمی تقبل کے حق ہیں ماگنا چا رشاکا کھی رکھتے ہیں۔ جبر کسی کو کوئی بھی تعلق مبند وستان کی پانسی یا ترتی کے سافھ ہو اُس کو ہم گزان الفاظ کو شیج انداز منیں کرتا چا ہئے۔ یہ الفاظ اسس کی پانسی یا ترتی کے سافھ ہو اُس کو ہم گزان الفاظ کو شیج انداز منیں کرتا چا ہئے۔ یہ الفاظ اسس قابل ہیں کہ مبندوستان کے سخت تریں سنگ خا را پر سنمری حرفوں ہیں کہت دہ کرا ہے ہم ایا سے یونیورسٹی کا بچیا دیگر درس گا ہوں کی عمار توں کے مدخل پر الیسے مقام پر نصب کئے جا ویں جیا پر شخص ان کی مرصب کے۔

تا برخ کے بحاط سے ملک عظم جا رہے تھے کہ اس اعلان کی ایک ہی مثال میرے فہن ہیں آتی ہے اور وہ وہ پالیسی ہے جس کی بنیا و روس میں الگرزنڈر و وم بنے جناک کریمیا کے بعد ڈائی تھی۔ گرفرق اتنا ہے کہ زار روس کے قربان کی معمیل علی طربیر تو را کی گئی ، حالاں کہ جا رے شاہنٹا معظم کا علان گویا شبک ولی سے مما تھ بالا سے طاق رکھ دیا گیا اورنسیا معنیا بھی ہو گیا - الگرزنڈروم معظم کا علان گویا شبک ولی سے مما تھ بالا سے طاق رکھ دیا گیا اورنسیا معنیا بھی ہو گیا - الگرزنڈروم کے زمانہ سے قبل روس میں تعلیم کی حالت ابتذال اور تنزل کے قور کو پہنچ گئی تی زبروستی سے رو کئے کی پالیسی مے تو می تر ندگی ہے کسی میٹھ کو الیما مسار نہیں کی تھا جیسا کہ تعلیم کو مرا ایک تھم کی تعلیم اور تھا رست کا اور خصارت کا در خصوصاً اعلیٰ تعلیم میں میں تی تھی ۔ اور عام تھی اور حقارت کا

آگرسر بارکورٹ بھرکے خطاکا یہ منشا تھاکدا س کارروائی کی تائیدیں ولائل بیش کریں جس کا مشورہ سکرٹری آف اسٹیٹ کے منیر کا روں ہے ان کو بھاری یو نیورسٹی کی تقریک کے بارہ میں دیا ہے تو کوئی سلیم الطبع انسان اس کوٹ نیس کرے گاکہ یہ دلائل کسی کو قائل کرسکتے ہیں ۔ بلکرمعا مارا س کے بڑس ہے اور خطامے اب اور اندائر بیان سے یہ نتیجہ محالان جائز ہوسکتا ہے کہا س کا اصل مطلب یہ تھاکھڑیں

بحث ومباحثه كوقطعًا بندكرديا جائ -

اس کے بعد مجھ کو جو کھی عرض کرنا ہے اس میں میرا یہ می فرض ہوگا کہ ہیں اساسی دکالسٹی بیوشن کا کمیٹی کی کا در دائی پراعترا عن کروں لیکن اس سے میرا ہر گزیم تقصد نہیں کہ کمیٹی کے کسی نمبر کی ذات یا تا ہے۔
یہ تیتی پر دھبا لگا یا جائے۔ یا اس بات میں کوئی شک کیا جائے گرانھوں سے نمایت گرمیوشتی اور جانفشا سے اس شکل خدمت کو او اند کیا جوان کے مبرد کی گئی تی کمیٹی کے ممبروں کو اس کی وصن ہوگئی تی کہ یہ معاملہ جلد ہوجائے گویا ان کے دل آئیتہ وارسلمانوں سے قومی دل کو عکسی نقشہ دکھا رہے تھے جس سے اس وقت وفاداری کے شعلے بھوک رہے سے وقی میں عالی حصلہ اور تمن کی آگئی وہا۔ رہی تھی کم

سلم یو نیورستی کاسنگ بنیا و خود ملک معظم حن کی اس نه ما نه میں آ مدآ مرتھی اپنے وست مبارک سلفیب كري - منة توكميثي كوا ورمة قوم كواس بات كي اصليت كا اصاس ببوا كه اساس ركانسطي ميوش را توں را يريون محاول كى طرح نيس طيار مواكرتي بن اب توسب يرطام سي كدايساا راده عي لاسود تها-ریکن واقعہ کے حدوث کے بعدد انشسند ننیا آسان ہے جس وقت میں کرکمیٹی ہے اساس دکالٹی ٹیون كے اندراس كثرت سے حق ترويد داخل كرنا منظور كيا تھا اس وقت كس كا يہ حتيال تھا كہ بير حقوق خود ہما ك بی جانسارکو حاصل ہوں گے۔ اِس حالت میں کھی اس کے اختیارات شاید حدسے زیادہ وسیع تھے جن كى دجرسے يونيورسٹى ايك شخص واحد كى حلقر بگوشش ہوئى جاتى تتى - مگرسكرٹرى آث اٹليك مے آخری قبصلہ کی روسے سے جا تسار کے اختیارات گورنن بن کو مرفل کر اے گئے ہی حالت بالكل برتر بو كني سب اوريونيورستى بعوض ايك قوى تاسيس داب گوزننظ آت انظيا، اسينعمده مے لحاظ سے یو میورسٹی کا افساعلی ہوگا " چالسار داپ گورٹنط آٹ انٹریا ) اسینے ہرایک معاملے متعلق جس كاتعلق يو نيورستى سے بوتحقيقات كرہے كامجا ز بوگا-اور يونيورسٹى كى ترتى اور انتظام ادر فلاح کے لئے بوکھے کھی وہ مناسب تقور کرے کورٹ رجاعت ٹرسٹیان ، کومشورہ دے کا۔کور كواب اختيار ب كر خواه اليسيمشوره برعل كرس يا حالنارك عود كي اين دائد ارمال كرك اگرایسی دادرت محموصول موسے پر جالناراس فرورت کومحسوس کرے کواس کے مشورہ پر على كرنا جاسية توكورط كوفروركرنا يُرْب كا" آب الاخطرفر مادي سي كريد قاعده كالي كے ايك موجودہ تعاعدہ کی خفیفت سی ترمیم کرنے کے بعدیتا ہے جس کا بیتی بیر ہوا کہ ہما رہے کا نسٹی بیوش کی "اعلى حكم ال جاعت" اعلى ورجه كي خفت مين يراكني ا ورمحض مي مصرت بهو كني بو-اس لا يواب كالشي شوش كويكر تففيلات ك ذكرسي أب كي تصديع خاطر تتير حيامتا بحراقتيا ساسوس س كريبكا موں أن سے آپ برواضح مو كيا موكا كر مجوزہ يونيورسٹي ميں ہما ري قوم كے قائم مقاموں كوست تلیوا ختیارات باقی رہ جا دیں گئے۔ ایک لمحرمے لئے بھی اس سے آنکا رنہیں کر تاکہ جو یو تیورسٹی ہمار كانستى ملوش كمينى كى تخريز كے مطابق بينے كى - وہ ايك عمرہ تاسيس د انتاع موش ) ہوگی -یہ سے سے کردہ علی طور پر ایک یا لکل سرکاری چڑ ہوجاوے گی جس کر سررشت تقلیم کے ماہران فن علایا کریں مے اور داقعہ یو کرات مک خود این قرار کے بوجید اور سروالناین موال اشناص کی شادت کی بنا پرنقلیم کے میدان میں گورنمنٹ کی کوشٹیں اکامیاب ثابت ہوئی ہی۔ آھے و وه يه وكمر" اروياكرت بي كم بهارى ونيورسشيال عميده حضائل دكر كمر واف يوران يعني ايس

ا سيے لوگ جوافلات كى عدر كى ين ابت قدم موں يہداكرسكيں -ان سے اسى قدر موسكاكھور سے ایسے ایم اے بی اے بید اگر دیں ضبوں سے کتا بیں بے سبھے ا زبر کرلی ہیں۔ بالفرض ہم يه مان ليس أركى رفت براني ميكر كوهيو الرني راه برجان مروع كرك اور آئنده اس كوريا وه كامياني على جد توسوال يه بحكه اس متم كي درس كاه مي بنداه وه كيبي بي عمره كيول نه بموسلما نورس كيو يەتوقى كى چاتى سے كەدەاس بىل فاص طورسى ولحسى لىلى اور كھرالىسى كىرى ولىمپىي كرچو كوتعنيى سرمايە ان کواس وقت عال ہے اس برقربان کرنے کو آمادہ ہموجا دیں اورتعلیمی نتیت سے مہنیے کے سے اسيخ آپ كوديواليه نباليس-كيا و رحقيقت بم كو كچير كلي ان گمان اس كاسب كريم سه اس علام كار درس گاہ کے لئے کیا کیا قربانیاں مانگی جارہی ہیں۔ کیا ہم اس کے اصلی معنی کولمی سمھے ہیں۔ و بھے توسہی سب سے اول تواس کے بیمعنی ہیں کرجنید لاکھ روبیہ جو ہم سے حال میں اپنی فلا زوہ قوم سے جمع کئے ہیں اُکھا کر ایک گور کمنٹ کے مریشتہ کے توالہ کرویں۔ تاکہ وہ اپنے حبّ بوا أس كاداره تيا دكردك إدريه وه روبيري وقوم عين وشي بي أكراليي عالت يس عطاكيا تماكم جس وقت اس بروفاداری کی جرارت طاری فتی - ا در ده گویا وجد کی حالت بس لتی اور اس رومیمی یں غربااور متوسط الحال لوگوں کی محنت اور جغاکشی کی کمائی کا بسید بھی شامل تقاجو اکفوں سے بیٹ کالم اورُشيك سي اندازكيا عما اورسمول لوكول كى اشرفيال مي جو أعقو ساع ابنى دولت على كيس مانده كے طور پرعطائی تحتیں اورجس سے بہت زیادہ وینے کا ان کومق دورع مل تھا۔ گریے نظر کھی بالکل حقیر اور ب قدر معلوم بوق ہے جب ہم اس کا مقابلہ خود علی گراھ کالج کی قربانی سے کرتے ہیں جو ہم کو فقط ایک نام پرستیفته بورد نیالازم آتا ہے بعنی بونیورسٹی کے نام بر۔ در ا قال ن کی اس عبارت کو ملاحظ فرمائے اور اُس کا یہ اخرا فتباس ہوجہ میں آپ کے سامنے بیش کروں کا۔ " یو نٹورسٹی قام موسے كى تارىج سے مدرسة العام مسلما نان عبيت ايك جداكا يا محيم (كار توريش ) كے مفقود بو باك كا اوروه يويورسني بين مرغم بوجائے كائى جى بال! حقرات اس كے ديو دكافاتر كرديا جائے كا اور اليي يونيورستى كے عوض من افتذين نے اوپر آپ كى اطلاع كے لئے كھنچا ہے۔ ایک ليي يونور كوكالج كى برايك فتم كى جاكدا دمنقوله وغير منقوله اور إس نح تمام عوق اورا ختيارات تتنتفل كرفية جا وثير سرسيد كى عمر كرك أردوائيان يه جيل ساله اور تازك بود ماجس كى پر درش سلالون كى تام قوم ين كى ہے ادرض كو قوم مے معترتريں رہ نماؤں ہے اپنے ہا تقوں سے بنج كرنشو و نما ديا ہو۔ وہ تيرالكھ کی رہت ہجوایک اوّل رہے۔ کی یو نیورسٹی کی خروریات کے مقابلہیں بے شاک دلیی ہے بیصے

سمندرین قطرہ لیکن پھرچی ایک البی قوم کی اعلیٰ ہمتوں کا ٹو نہ ہے جربقا با سند وستان کی اور قوموں کے
افلاس میں گرفتارہ ہے۔ ہم ہے کہ جا اور خوبی اور اس کے معاوضہ میں ہم کو کیا ہے کہ ایک ملغو یہ
مقد مسل امانت کے ہے اس کو ہم فروخت کرویں اور اس کے معاوضہ میں ہم کو کیا ہے کہ ایک ملغو یہ
ایک ایسی یو ٹورسٹی جو آوجی وغی اور آوجی مٹر اور جس کو ہم کسی عنی ہیں اپنا تین کہ سکتے ۔ کیا ہم ہوسک ابح
کر سلمان البی یو ٹورسٹی کو آئ تمام امیدوں اور امنگوں کے براسے کی برابر تصور کریں جو ان کے
ولوں ہیں مدت سے ہیں و ورجن کا تصویل جین ہے کہ وہ ایک البی خود مختار تاسیس د انسٹی شوش یہ
فائم کریں جس میں کہ وہ اس کا م کو جو اُخوں سے علی گڑھ میں مثر فوع کیا ہے تریا وہ قابلیت اور تعدی کے
مائٹ اور زیادہ اکستوار بنیا واور اعلیٰ بیا نہ پریاستے دہیں۔ اور اس کے انتظام میں مرکاری عمدہ دا
خود مختاری حال ہوجون سے دعلی گڑھ کا لیم کی خاص رہی ہوا در اس کے انتظام میں مرکاری عمدہ دا
ووسلوں کا تحیل والی میں میں سے اور آج تک تمام مسلمانوں سکے وصلوں کا تحیل والیٹی ہوں کے
حصلوں کا تحیل والی ٹی روئی اور ہم کو دیتے جائے ہی تھرے۔

اشاکس خرورے کہ بھی کو بیٹی نے اور کے سامنے بیش ہے اس کی پوری و مرداری کمیٹی کی گون بر تہیں ہے۔ کمیٹی کو بیٹی کا بیٹی کو کو در فر جھست - اس معامل میں بوجھد کو تونیط کا بیٹی اس سے ہا رسے لوگوں کی نسسیت اس قت در بیٹی ہمر شع ہوتی ہے دور یہ بی ۔ اور جو میری دلے نا تھی ہیں ایس الیبی مرکزی گو تونیٹ کے منا پر معلوم ہوتی ہے اور یہ تجربہ کی۔ اور جو میری دلے نا تھی ہیں ایک ایس الیبی مرکزی گو تونیٹ کے منا پر معلوم ہوتی ہے و مشل گو ترفیٹ ہم تہد کے ہر جز برجت و رہے۔ ایس الیبی مرکزی گو تونیٹ کو آنا میں اس تو کو تونیٹ ہوتی ہے اور ہیں اس تو کو تونیٹ کو آنا میں اس تا طابی تا و کو بیٹی ہوتی ہو اس کو بیٹی اس کو ہو الیس ہو اس کو بیٹی اس کو ہو اللہ بیٹی ہو کی مورث ہیں اس شرط پر تو و مختاری عطاکرے کہ اس کو ہو اللہ بیٹی ہو کی اس کو بیٹی اس کو بیٹی اس کو بیٹی اس کو بیٹی کی مورث ہو گو کہ اللہ کو کہ بیٹی اس کو بیٹی اس کو بیٹی کے بیٹی کے بیٹی ہو کہ بیٹی و سے سامن کا بیٹی کی مورث ہو کی مورث ہو کا در اس کی ہو کی مورث ہو کہ جاری کی مورث ہو گو کہ بیٹی و سے سکتی ؟ بیمان کی کے سے بھی ہو کہ بیٹی ہو کہ بیٹی ہو کہ بیٹی ہو کہ بیٹی ہو کی بیٹی کے بیٹی بیٹی کی کی کیٹی کی کیٹی کی بیٹی کی کو کی کو کی کو بیٹی کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو

بيشواؤر من على رُوكا لي كامتنام اس خومش اسلوبي سي كياب كرم مقرين جوفاص كرك كور ركنت مح عکام اعلی شل در برا می افتات کورنر یاد میر شخص اصحاب کے تعے آن کی فق بجانب ستائش کرتے آئے ہیں۔ لارو کرزن کی علیمیش سے با وجو دیکر مضوص فرقہ کے نام سے سمی رونامی شینل ) دینورسٹی کے خلات لکھا کالیج اوراُس کے نظم و انتظام کی بہت تعریب کی ۔ کالیج کو ہرتسم کی تعلیمی اصلاح میں میش روی کا رتیه ها صل رہا ہے۔ مثلاً باسٹ ندگی کا وستور درویڈنشن سٹمی، اور اتابیتی دیٹروٹوریل ، طریقی نگرانی اور به وه اصلاحین مین می فرورت کا سرکاری عهده دارو ل کی دنیاین اب اعتراف نثر وع مهوا بی اورجن کی نقل ابھی تک سرکا رئ اسیسوں دانسٹی ٹیوشن، یس کا میابی کے ساتھ نئیں ہوسکی ۔ ایسے سر کاری افسروں سے جو اعلیٰ ورجہ کی ذمہ داری کے عہدوں پر مامور تنے علی گڑھ کے پڑھے ہوئے نوجوا نوں کو بخوا ہ قامغ کیخصیل ہوں یا اُن سے بنچے ورجوں کے طالب علم نمایت ہی اعلیٰ تعربین کا صلہ عنایت کیا گیا ہے۔ ان میں سے دو ایک کے افتہاس میش کرنے کی اجا دُت چا ہتا ہوں۔ مراکلنڈ كالون لفشف گرر نرصو يجات متحده يه فرماتي بين دوكا بج من يومام بيندى عال كي م اورجو نوجوان اس سے طیار کئے ہیں وہ بٹوت ہیں اس وانشسندی کاجوکا ہے کی بن ہی صرف کی گئی ہے۔ اگر چینوش كايدكام س ب كرمترق اورمغرب كے خيالات كا مواز نه أس بنيدگى كے ساتھ كرے ہوسالاعد كوايخ ذأبن رسا اور اپني منزمن يخضيت كي د جرسے عال لقا- تاہم يه قرين قيا س بح كه و ه لوگ ص كواك نوجوا نون سے شناسائي على بوجواس كالج سے بڑھ كو نكلتے ہيں۔ بم سے اتفاق كرينكے كاأن مي الني تعليمي ترمبت كے الميّاري نشأنات أسى ورجه مضفش موتے ميں جيلے ہما رى اعلى ورج مے سے اوں کے طالب علموں میں یا ہماری یونیورسٹی کے فارغ التصیل سے اگرد وں میں علی گڑھ کالج كالرِّحا بوام ادت بوكياب رئيشن جيال اعلى تعليم يافة اورستغنى المزاج انسان كا-مگرسب س یڑی یات یہ ہو کہ وہ اس تھے ہند وستانیوں کا گنونہ بن گیا ہے جو انگریزوں کی فواہنوں کی اس قسدر داد دین:

وہی صاحب والا ایک اورمقام پرفراتے ہیں کئیں سے بارہا دیکھا ہے کو گاڑھ کا پڑھا ہوا آدی ہونا گو یا ایک پر دانہ اراہ داری ہوجس کی دجہ سے انگریز اور مہند وستانی دونوں اس کی عرب ادرائس پراعتما وکرستے ہیں ۔ یہ لوگ جمال کمیں جاتے ہیں دہاں اُن کے اوپراُن کی تعلیم کا ہ کی چاہ موجو دہوتی ہی ۔ یعنی اس تحض کی مرجس کی زیر نگرائی ان کی تربیت عمل بین آئی ہی ہے۔ اس صوبہ سے اس صوبہ سے دملیوں کے ایک

اڈرلس کا جواب دستے ہوئے یہ قرمایا تھا واس کے طالب علمس بات میں نامور ہیں ؟ ان کی خصلت یہ ہے کہ یہ راستما زاورمردان مزاج اورس گورنمنٹ کے زیرسایہ رہے ہی اس کے خرخواہ ہیں۔ یہ خلیق اور مودب اور اس کے ساتھ ہی ساتھ غلامانہ ردیہ سے میز اہی اور اپنی تربت

کی وجہ سے زند گی کے عملی کا موں کی پوری قابلیت سر کھتے ہیں ؟

یں واضع ہو کرجس یاست کا ان اعلیٰ افسروں نے اور دیگر اشخاص سے قاص کرکے اعترات کیا ہودہ یہ ہو کو علی گڑھ کو حمیدہ خصائل بیدا کرنے یں دکر مکرا ، بنانے یں بے فا۔ کامیابی ماصل ہوئی۔ اور میں کہ اس کے شاگرہ وں میں دیانت ، فرہانت او رعلی انتظامیہ مادّہ پایاجاتاہے۔

یں آپ فاحظہ فرماویں گے کے علی گڑھ کا بچ کے ٹرسٹیوں کا زمانہ الیما نہیں ہو کہ وہ اسٹی يرطني كے مزاد ارموں حل کی رفع اس بخویز میں سرایت کر گئی ہی جو اس وقت ہمارے سامنے اس ترجم کے بعد بیں ہے بوسکرٹری آف اسٹیٹ کے افررتھیا سے لازم آئی ہی فود اپنے منہ سے گرانٹ ہندے اقرارکیا ہے کوس امرس کالج کو تمایاں کامیابی عال ہوئی ہے اُس میں وہ ناکامیاب رہے اس برطی اب وہ یہ چاہتی ہو کہ بجوزہ یونیورسٹی کا انتظام اپنے ہاتھ ہیں نے۔ اور ٹرسٹیوں کی وہ حالت بنا دیےجس میں ذمتہ واری تو ہوتی ہے مگر اختیا رکھے نئیں اور اس حالت کی ہونتایں

اس ملك ين نفرس كزرى بن أن سه يه كهاجا سكتا بحكوده ومشسن كومي نفيب نهول. علاده بریں اگر آپ اس تو پرکومنظو رکرلیں تو بیمکن ہوکہ آپ ہی کے ہسٹا ٹ کاکوئی فر د تام حقوق تروید کو ہو دہرے اور کا بچ کی پالسی کو بالکل اپنے قیضہ یں کرنے بشرطیک حکومت کے اعلا طبقوں میں اس کورسوخ ہویا اس کا کوئی دوست سررشتہ تقلیم کے کسی بڑے عمدہ پرشعین ہو۔ جو لوگ کہند وستمان میں نیم سرکاری اور فائلی تھی کے پڑ زور اور کا کی عسم رکھتے ہیں وہ اس خطر کا احرا

کے بغریش رہ کتے۔

برظات اس کے یدک جا سکتا ہوکہ اس کویں جارا و تیرہ الیا ہوکہ اس سے گوزنٹ کے ادير ہا ري اليي بے اعتباري يائي جاتی ہے کوس کي كرتی معقول وجرشيں ہے -اور يہ كه اگر حيد حقوت تر دیدا در استثناء احتیاطاً بخریزے اندر داخل کئے گئے ہیں وہ یاتو شاذ و نا در موقع پر بہتے جا دیگ ياكمي منيں الا اس معورت ميں كرجب ان كابرتنالا بد بوجائے۔ مگريہ قول بھارے عذر كا ورست مطلب ا دائنس کرتاہے کیوں کہ اس میں گور تندہ کے اوپر سے اعتباری شی ہو ملک اس انتظام پر مس کی وجہ سے ہردم اور ہرا ن افروں کے تیا دلکا سلسلہ جاری رہتا ہی کی دسیت تعلیم عاملات

برجا وی ہوتے ہیں جن میں سے لعبض آر ہماری علیمی ضروریات سے نا دا قف ہوتے ہیں یا اُن سے ائن كومطلق باردى نبين موتى بينف ان ميس سابيع بوتي بين في كوكسى خاص حزتى وصت يا کسی فاس بات کا خطاہو تاہے اور نعف کے دیاغ اُل خیالات سے ہوئے ہوئے ہیں جرکا آج ک رواج ہے بینی پر کرتعلم سواے مغری قوموں کے ادریب کے لئے ایک مفریز ہے۔ موریس نے كها ب كراس طراق حكومت كاجس كور بنيو دلنك وسيورزم " بعنى استبداد منفقت ايز كيني بي -ایک بهت برانقس بیرے که اس میں یا لیبی ماانطام کوٹبات نہیں ہوما۔ استخرے ساتھ یعنعت مرعز ہوتا ہے کراس کی بحث میں کسی اصلاح کے دوام کا تیفن نیس ہوسکتا۔ بیض لوگوں کا بہ تول ہے کہ بندوستان كي حكومت اليي فعف كي حكومت بي ليركيف يه واتع في كم الرقيم كي حكومت كاي تضوص نفق مم كواس مل مي بهت ستاتا ہے- الهار ہوں صدى كے نفت آخرا درانسوں صدى كاول کے دہ سالہ دوروں میں جو حکومت استبداد شففت آمیز برسنی تھی ۔ان میں تدبیراور انتظام می تغیرة تبدّل یا تر بادمناه کی دفات کے بعد ہواکرتا تا ایالی ایسے و زیر کے عمدہ سے علی کی کے لیا جس كو اس وقت باوثاه بهنت ما نتابو- مندومستان بي عكومت بايخ بايخ برس بين بدلتي بوا د به منتظما فسروں کے عدوں کی پابندی کا اوسط زمانہ بہت ہی قلیل ہوتاہیے اور ایسے تاکسیسوں دائلیو كة انتظامين بيا كالج يا يو توريستيا ل بواكرتي من يدريك بنايت بهي المعفري-میری را سے س میشت تعلیمی اسیس موت کے علی گڑھ کی کا میابی ایسے اصول برمنی ہے كه و یال اس متم كے سب ملات و تغیرات ایس بوئے - بیال اپی عزوریات سے بوری و انفیت كے ماته سالة عمل مي دوام كاسلام ارى را اوراس متدر فرد مخارى عي عال ربى كرس سرکاری عده داروں کی ہرآن کی مافلت سے محفوظ رہناسیر بوا۔ قوم کے زکی ترین خرد مندو ہے اپنا وقت اور اپنی شفت اس اسس کی فدمت میں صرف کی ۔ نظم دنسق مشفقاند ریاکیا طلبا كلدار كھلونانىس سېھے گئے كركسي كھنڈى كے دبات سے باكسي كمانی كے كوك دين فرص ك موافق كوئي الشست و برفاست في وضع اختيا ركونس - ياكوئي كام كرسے مليس -بلدان كے سا وه ساوك كياكيا جوانسان كے ساتھ كرناچا ہے جس بر احساسات بقربات ، بروائے بفنانی توشی غم انکی ایسی بونیورسٹی میں جاری کرسکیں جس ما دہ ہے۔ جو ہم جاہتے ہے وہ یہ تقاکر اس تیم کانفر ونسق ہم ایک آب ایسی بونیورسٹی میں جاری کرسکیں جس کو ہم اینا آلمہ سکتے ہوں سگریڑی آ ن اسسٹیل کے سم خری منصلے ناں کو ایک امر محال کر دیا ہے۔ نقط اس وجہ سے کرجو دہ وسیتے پر راضی ہے وہ سے خری منصلے ناں کو ایک امر محال کر دیا ہے۔ نقط اس وجہ سے کرجو دہ وسیتے پر راضی ہے وہ

ہم کو منظور نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس دجہ سے کہ آئندہ کے واسطے قانون اساسی کاسٹی ٹیوٹن ے تام تفقیلات میں تغیروتب ل کرے کا عق اُتھوں نے محفوظ رکھا ہے۔ بس ہم کو لازم ہے کہ بو خیالی با دسم است ونوں سے بکا رسبے سے اور شیخ علی کے سے منصوبے باندرور ہے سے کی کم کو يرسك أوروه سك كا- ان سب كو خواب ريت ان سجيد كراسية ولول سي محوكردين اورو فدر دوري ے ہے کر جائے کی حرص کو ذرا لگام دیں ، درمود بانہ کو زمنٹ میں وض کریں کرص تھم کی پونورسٹی ہم كوعنايت بوربي بوه مارك كمعرف كي تهيل - جوبها رامعظم اوزعتمد أورره نما اورعبيب تفا اور جوہاری من عنیث قوم ترقی کی امدا دوں کا باتی تھا ، اس کے بعنی جلیل لفت دراور لا ثانی سر سیم ك كررجان كے تھوڑے ہىء صد كے بعدى كوايات ير اسبق جو وہ بڑھا گئے تھے بعنی اپنی مرد آپ كريخ كاسبق كبول شين عا ناچاسك-اليس نازك وقت بين جرآج بماري سمتون يرآر بايو- يبي ايك خصلت ہے جو ہم کو قوت یا زوفے سکتی ہے اور جی ضغطہ میں ہم گرفتار ہی اس سے رہا کرسکتی ہجز آب نے الاخط کیا ہوگا کہ قبل اس کے کمیں اسحاق کے مشارے قرب وجوارس کھی پونچوں یں سے موبودہ بخ نر این در سٹی کے بر خلاف فتوساے وے دیائے۔ درحقیقت میں قطعی طور براس کے خلاف ہوں - اگر گور تمنٹ ہم کو فور آیہ حق ویدے کہ ہم تمام ہند دستان کے کا بچوں کو ملی کرلیں بھر کھی ہیں آپ یهی مشوره و و ن گا که آپ موجو د ه بخو نړ کو نا منظور کیجئے بیض حالت بین کم سم کو اپنی نظم ونسق پر ۱۰ پیخاسطا يرا الني لضابعليم ميرا ورسب معاملات پراختيار ندر باتو بهارك ليختى المحاق كأملنامة مكن كيال ب- بيرى تويدرائح بح كرابتدا بى سے اس مسئلاً الحاق بى كورا و راست سے بىكا ديا ہے اور لوگوں کی توجہ کواس بخو بز کے اصلی اور تقیقی عیوب کی طرف سے پھیرویا ہے۔ بعنی یہ کہ اعلیٰ ا ختیا رنظم دست کا ور اس کی برحزوی قصیل کا ہارے قایم مقاموں کے باکھوں میں ہونے کے عوض كورنمن أن انظياكم بالقيس بوكا-

ہے سے کہاجا تاہے کہ مہند دکوں سے گو ترمنط کی تجویز کو تواصو لا مان لیا ہے۔ ہم جاسنے ہیں کہ اُن کی قوم میں نہایت فرکا ورمعا ما فہم لوگ موجو وہیں اور ہم کوہیں کا قرار خرد رہے کرتو وہی اپنی خروریات کوؤی سیجھتے ہیں۔ اس سنے ہم کو مر دست مبر کرتا چاہئے اور یہ دکھتا چاہئے کہ ان کو کمیا مذاہ ہے اور وہ کیسا قول کرتے ہیں کسی بات کو اصو لاگ سیم کرلٹیا اور جزہے اور ایک قطع و برید کئے ہوئے دستورالعل کو قبل کرنٹیا اور ہات ہے۔ علاوہ بریس سے بڑی بات تو ہم کو ہیا ورکھنی جاہئے کہند و ک کے بال کو فی عالی کو نہیں گوئی گار مدی کا بے منیں ہوجو اُن کو گنوا نا بڑتا ہی۔ اس میں کوئی شکستیں کو مرید کورہ مطاق مسلاقوں برالیا

نازل ہواجیے کرصاف آسمان سے کوئی سل گرے بیکن اپنے خیالات کی روسے میں اس کو ایک اپسی فعمت سحجتا ہوں جومعیب سے بھیس میں از ل ہوئی ہو۔ اُس نے قوم کی انتحیں کھول ہیں اور تیعیت حال اُن کو دکھا دی ہے۔ اگر جو اُن وجو ہا ت کی بن پر نمیں بن پر میں نے زور دیا ہی۔ برا اکام قواس نے یہ کیا ہے کہ مزید غور و تا بل کا وقت دیا ہے۔ اس سوائی کا جوا ب کہ آیا یو نیورسٹی کی ہمائے کہ کہ یا را ور ہوگی اور وہ ہم جی کی فیرنورسٹی جو ہم چاہتے ہیں ہم کو سے گی یا منیں تر مانہ مستقبل ہی ہے سکتا ہے خود ہوگی اور وہ ہم جی کی یونیورسٹی جو ہم چاہتے ہیں ہم کو سے گی یا منیں تر مانہ مستقبل ہی ہے سکتا ہے خود ہوگی اور وہ ہم جی کی یونیورسٹی جو ہم چاہتے ہیں ہم کو سے گی یا منیں تر مانہ مستقبل ہی ہے سکتا ہے خود ہم گھاکو تو اس سے ناامیدی منیں ہے۔

میری دانست بین اس مقام سے زیا وہ کوئی موقع مجود کو اس کانس سے گا کہ میں ان خیا لات پر
ایک عام نظر ڈالوں توسیم کے بارہ میں جمال تاک ہندوستان سے اس سے تعلق ہو بہت سے ذی انز
کوگوں کے دلوں میں بما رضی اور انگاستان میں مجی ذہر نے شین ہیں، پہلے قرآ پ یہ دیکھیں گے کہ تعلیم
سے ان کا مطلب انگریزی تعلیم اور "تعلیم یافیۃ " نیٹو کا نفظ جو اُن کی زبان زدہ ہواس سے وہی لوگ مراد ہیں جن کی تعلیم
مراد ہیں جن کی تعلیم
انگریزی زبان ہیں ہوئی ہی ۔ جن خیالات کی طرف میں افنارہ کر رہا ہوں ان بی سے اکثر اسی عربے مفافظ ہو اور منا بداس فلمون ہر کیشت کرنے سے وہ واقع ہموجا ویں اور تعیق غلط فیمیاں جو اس است دخروری فلمون کی نسبت اب یا ئی جاتی ہیں وہ رفع ہموجاویں اور تعیق خود کی اس وجہ سے سے کہ اعتیں مغالطوں اور خلط فلمیوں کی بنا پر تدبیر دیالیسی ، اور کا دوستی دار طویز لیش ، اور کا دوستی دار کی بنا پر تدبیر دیالیسی ، اور کا دوستی دار طویز لیش ، اور کا دوستی دار کی بنا پر تدبیر دیالیسی ، اور کا دوستی دار کا دوستی دار کی بنا پر تدبیر دیالیسی ، اور کا دوستی دار کی بنا پر تدبیر دیالیسی ، اور کا دوستی دار کی کہنے جائے ہیں ۔ تو بیں ۔ تو بین

پراعام عمد میر و ندگورهٔ بالافری افرطقوں ہیں بایا تاہے اور جس سے ہیں اختلاف کر ناچا ہتا ہوں ، ہی سے کہ بدوں انگریزی تعلیم سے ہم کو جدید خیا است سے اور جدید کھتے اس کی امروں سیخواہ وہ سیاسی یا تمد نی علوم میں ہوں خواہ او بہ اور ریا صید علوم میں واقضیت نا مکن ہے اور جو لوگ انگریزی یا کوئی اور ایو رمبنی زبان تهمیں جانے آن کو طروں ایسے خیالات سے لاعلی رہے گی ہی انگریزی یا کوئی اور ایسے خیالات سے لاعلی رہے گی ہی فات فرقہ داس می ووجعتی ہیں جب کا اور اسس فیلی کی بنا پر بین نتیجہ بھی تکا لا جاتا ہے کہ بی تعلیم یافتہ فرقہ داس می ووجعتی ہیں جب کا اور اسس فیلی کی بنا پر بین نتیجہ بھی تک لا جاتا ہے کہ بی تعلیم یافتہ فرقہ داس می دور معتی ہیں جب کا اور اسس فی مبانی ہے ۔ تمام با غیا نہ کے بیک ان کے طاک کو اب سے برطب بیا یہ بر فود مختا ری حال بھوسی کے اندر جھپیا ہو ا ، اور و با ہوا اصلیت کا ایک ہی وا شہد وہ یہ کہ آج کل اس کی صرورت ہو سے کہ جیندا شخاص ایسے موجود ہوں جن کو آنگریزی یا فریخ یا جرمٹی حبیبی کہ حالت ہوں اس قدر ہے کہ جیندا شخاص ایسے موجود ہوں جن کو آنگریزی یا فریخ یا جرمٹی حبیبی کہ حالت ہوں اس قدر سے کہ جیندا شخاص ایسے موجود ہوں جن کو آنگریزی یا فریخ یا جرمٹی حبیبی کہ حالت ہوں اس قدر سے کہ جیندا شخاص ایسے موجود ہوں جن کو آنگریزی یا فریخ یا جرمٹی حبیبی کہ حالت ہوں اس قدر سے کہ جیندا شخاص ایسے موجود ہوں جن کو آنگریزی یا فریخ یا جرمٹی حبیبی کہ حالت ہوں اس قدر

معلوم موکه وه جدید خیالات کا اسنے ملک کی زبان میں خواہ وہ البینیائی ہوخواہ یور ومین ترجمب کرسکیں جس طور پر انگلستان یا امر کمیر میں فریخ یا جرمن قوموں کا کوئی جدیدانگٹات منالاً ایکس ریز د بعنی منعا ہا سے مخفی ، دو سرے ہی روز ہر ایک فرد بیشر کی ملکیت ہوجاتی ہے ایسے ہی وہ دو سرے مفتے یا دو سرے بینے میں مہند ومشان یا جین سکے باشندوں کی ملکیت ہوجاتا ہے۔

فیالات کا تحییلا ناکسی خاص زبان کا کام منیں ہوتا۔ ہرایک طاب ہیں اس کی اشاعت کا فرریعہ اُسی طاک کی دیسی زبان ہواکرتی ہے مذکو غیرطک کی زبان اجس برفقط معد وقے جیند حاوی ہوا کرتے ہیں۔ ہند دستان میں ایک سے زیادہ زبانیں ایسی ہیں جن کواس کی صلاحیت ہے کہ انسان کے غور وہ تو خن اور جد وجد رکے ہرایک صیغہ کے خیالات کوا داکر سکیں ، اور جن کو وہ روز اندکتابوں اور سالو اور مرتبہ کے اخباروں میں اواکر رہے ہیں۔ حدور جنصیح اور بلیغ تقریریں ان تمام مضامین برجن کا گھائی اور مرتبہ کے اخباروں میں اواکر رہے ہیں۔ حدور جنصیح اور بلیغ تقریریں ان تمام مضامین برجن کا گھائی جی کیا جاسکتا ہے ہرروز بہند وستانی ، بنگالی ، حربہٹی اور ویگر مقامی زبانوں میں کی جاتی ہیں۔ آج کے جمعوں میں ہم کو بھی اس قسم کی بیض تقریروں کا سننا تضیب ہوتا ہے۔ ہند وستان سے مرتبہ کے مرتبہ و نا جب روں اور رو ترام جی میں ان سب موضوعوں اور اور رو ترام جی میں ان سب موضوعوں میں اور و روز اور و ترام جی میں ان سب موضوعوں میں اور و روز اور و ترام جی میں ان سب موضوعوں میں اور و ترام دور اور و ترام جی میں ان سب موضوعوں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک مضامین نکا کرتے ہیں جن میں ان سب موضوعوں میں ایک میں ان سب موضوعوں میں ایک میں ان سب موضوعوں میں ایک میں ایک میں ایک مضامین نکا کرتے ہیں جن میں ان سب موضوعوں میں ایک میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک م

بريخ بواكرتي ب بوروزانة عام دنياكي شفة كرد يتي -

یں وہ مختلف صوبے ہیں جن کے ذریعہ سے ہرتم کے خیال کی تواہ وہ ہرا محلا یا بین ہو اشاعت ہواگرتی ہے مذکر ایک غیر زبان کے ذریعہ سے جھتے تا حال یہ ہے کہ بت اعلیٰ درجہ کواولہ بہت ہواگرتی ہے مذکر ایک غیر زبان کے ذریعہ سے جھتے تا حال یہ ہے کہ بت اعلیٰ درجہ کوالولہ بہت علی قدیم کا علم اور پر وہیں زبان کی مدد کے حاصل کرنا ممکن کو اپنی خوش نھیں ہے جو کو تین چار ایسے بزرگواروں سے سلنے کا اتفاق ہو اچواہ ب و تہذیب اور این خوش نھیں ہے جو کو تین چار ایسے بزرگواروں سے سلنے کا اتفاق ہو اچواہ ب و تہذیب اور این خوش کو تین میں ان تی بی اس کے جس نے آخری کی خوش کو تا تھا سے میں کہی تا میں کا حقیم کے ذریع ایر ہو چوکو کا تفاق میں ہو ایک کے جس نے آخری کا میں میں میں ہو ایک کے جس نے آخری اس میں کو تا میں کہی ہو تھا ہوا کہ ایک کے جس نے آخری کا تفاق میں بات تا ہی یا دواست ہو کہی گڑھوں کے کہا تھا اور عہدہ سے کہا س کر دیست محتاز جانشین " بھی اس تربان سے اوقت سے کہا ۔ اور قومی اور ملکی ساتھ تھے ۔ ورجہ انفوں سے عکی کو ایک سے خوات سے صد لیا۔ اگر اس بیا تکا فرید تھوت درکا رہی کہ ہم کو فقط سے است دیا لئیکس، میں بھی اُسی لیافت سے صد لیا۔ اگر اس بات کا فرید تھوت درکا رہی کہ ہم کو فقط کی زید تیں علاوہ علی ولیا قت ہید اگر سے نہ کہی کا روبا رکے سے بھی کا تی ہیں تو ہم کو فقط کی زید تیں علاوہ علی ولیا قت ہید اگر سے نہ کہی کا روبا رکے سے بھی کا تی ہی تو ہم کو فقط کی زیا تیں علاوہ علی ولیا قت ہید اگر سے نہ کو کو فقط کی زیا تیں علاوہ علی ولیا قت ہید اگر سے نہ کو کو فقط

اس کی خردت ہو کہ جمہت دوستانی ریاستوں کے انتظام پر ایک نظر ڈالیں جو باکل دلیبی زبان ہیں ہوا آلا ہے جنیفت تو یہ ہے کہ مغلوں کے زبان کے باقی ماندہ بہت سے عربی اور قارسی کے الفاظ ہو ہو برنش نڈیا کے سرختہ مالک اری کے اگریزی بغنات ہیں ختا مل کردیئے گئے ہیں۔ اور یہ بات کہ انگریزی زبان باغیا نہ خیالات کو اس ملک میں محیلائے کے لئے زیادہ موزوں ہی ۔ الیبی ہی کو تقل سیم اور علی تجربہ و و نوں اس کے نسلیم کئے جانے کے قلاف ہیں۔ کسی تھم کا خیال کیوں نہ ہو اگروہ لوگوں کی اپنی زبان میں ظاہر کیا گیا ہو تو آئس کو ب انتہا بڑا گروہ سمجے سے گا۔ اور باغیار خیالات خواہ وہ تحربری ہوں یا تقریری اس قاعدہ سے مشتنی متب کئے جاسکتے۔ یہ جو کچے ہیں ہے کہ اس سے میری وضی یہ کو کسی دکھا و درک بی خیال کہ اس مشتنی متب کے لوگوں کے لئے انگریزی پڑھنا سیاس اور پائٹسی ، وجو ہات سے برا ہے ایسے او ہام پر مبنی ہو ج غلط میں۔

دومرا علط خیال جواس قدر را مج ہے اورجس کا رح کرنا لازم ہے، ہے کہ ہم مبندوستا نبول کو بلاکسی جرے اور یا کل انبی فوشی سے یہ انہا شو ق گریزی سیکھنے کا ہے۔ شاید صرف اس بنت سے کہ ہم اس زیان کاخون کریں یافاص یہ ارادہ کرکے کہم انٹگوانٹرنیس کی دل آزا ری کریں کیونکہ وتھلیم یافتہ فرقے سے جلتے بہت ہیں جھتیت مال توسب جا کنتے نہیں اور وہ یہ بوکہ انگریزی عمداری اور انتخام سے جو حالت پیدا ہوگئی ہے اس کی مزور توں نے انگریزی کاسیکھنا ہم برلازم کردیا ہے جن ہو ہا سے ہم کو انگریزی کا سیکھنا خرور ہوگیا ہے - اکن میں سے بعض کا بیاں کر ذکر کیا جاتا ہے - ایک او یہ وجہ ہے کہ جناب والیرائے صاحب بمادر کی قانون سازادرا نظامیہ کون لوں میں سب مبافحے انگریزی میں ہواکرتے ہیں - اور قانوں کا مودہ اور اجرائی اُسی زبان میں ہوتاہے - اگر حیاب والبرا مے بام بران کونسل بانمنگفت صیغوں کے سکرٹری ماجبوں سے کوئی زبا نی عرض معروض كرين كى خرورت موتواس كے بے بھی انگریزی لازم ہے -عدالتوں میں کھی مائی كورف سے ليكر تقريبًا سب سيني عدالت تك اوركهي سب سينجي علالت من مي مباحث اورفيصك الكرزي بي ہو اگرتے ہیں اور ان عدالتوں میں جج یا بارسٹریا کوٹیل یا محرر بننے کے لئے انگریزی وانی لابدہج مختلف سر کاری فوجی اور ملی محکموں کے اعلیٰ عمال کے لئے بھی اس کی ضرورت ہے۔ مثلاً محکم حسابات پوسٹ آفس۔ ٹیلیگراف ، ریلوے تعلیم - ابخیری -کامسرٹ ، ٹرالنپورٹ وغیرہ - اخیر کار کے اوسے اسے ا وسے اولیندہ علے کے لئے بھی انگریزی کی خرورت ہے - اگر جہ اُن کو چھے ہوئے افکریری نفتنوں اور کنایوں کی فان پڑی کے سوائے اور بہت کم کھی گزا ہڑتا ہے۔

علاوہ بریں بڑے بڑے جارتی کا رخانوں کو پیجئے مثلاً بنا۔ یا دوسری شرکتیں جن کو انگلتان اورد بگرمنهدوستان کے کارفانوں سے تجارتی تعلق رہتے ہیں۔ ان سب میں خطو کتابت اور صاب انگریزی میں مواکرتا ہے۔ اور اُن کو اسے علے کی ضرورت موتی ہے جو دونوں زبانوں سے آسٹنا ہوں۔ اس ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی طرح انگرنی کاعلی مبت اعلیٰ درجہسے مے کرص ہے زياده كسى غير ملكي أدحى كي كي سيكمنا مكن نبي هد بالكل دي و رجه بك جس مين خانه ميري كي رون جان لیزایر آئے۔ برطانیہ کی مندوستانی حکومت کے ساتھ لی ہوگیا ہے۔ بیجارے محردو پرجن کے بغیر کام نمیں علی سکتا طعنہ زنی یا بابوانگٹ بعنی با بوئی کھی ہوئی انگریزی پرخندہ زنی آسان ات ہے۔ ان لوگوں کے بغیراس الک میں آنگریزی حکومت کرشمکش میں بڑجاوے کی ۔خواہ بی اے ہو یا بى ك فيل - اليت الي يا اليت الله فيل - انزنس ياس شده يافيل حتى كرم ل المول والعالم سلساعال میں ایک معین طاب - ان میں سے ہرایات اس مینے کے اور ایک ملحی کا حکم رکھتی ہے بعنی اس کے چلائے میں ہرایک کی مرد شا ال ہے۔ گووہ کتنی ہی کم کیوں نہو۔ ان لوگوں برخندہ زنی کرنا یاان کی تعلیم کوئبت مشکل کردینا سب سے کم ان لوگوں کو زیبا ہے ۔ بواس طریق کا در وائی کے ہوجید ہوسے کی وزم داری رکھتے ہیں ۔ اگر بیرسب تھے یا اُن ہیں سے بعض مندوستان کی کسی جامع زیان ہیں چلا مے چاسکتے تو اس ملک کے نوجوان کس قدر طبح اؤ بیوں اور مرور دیوں ، پر اگندگی و ماغ ، صنعف عصلات اورصعف قواع جماني سي محفوظ رستي - مرسب سياب اي جمع بو ي بن كري يه انفرام ما مكن بهوگيائي اور ان بي سب سي اي پيه ب كرفود انگريزون سے پي فيصل كريا ہے كي وہ ہماری زبان نہ سکیمیں گے حتی کہ سریت تعلیم ہی جی میں حالت ہے جس کے نتائج ہمارے ہوں کی نگویز زہان سیکھنے کے نمایت مفریں ۔ عیرزبان کے ماصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ورست ہے بنی ترجے اور شق کے ذریعے اور اس ملک میں بہ طریقہ بڑی حد تک ہما رہے سے معدود ہے۔ گریہ توبطور جدمع خرجے تعاجر کچے او پر بیان کیا گیا اس کا منشایہ ہے کہ معمولی انگریز قبل سے که انگریزی کی تقبیل کویک می گذاگار تمرایش یا ایسے لوگوں سے سی کوانھوں سے تود اپنی زیان سیکھنے ہی يجوركيا بايني كرى نفرت كايرتا وُكرس- وراغور وتابل سي كام بيس- أن كواس يات كاعرّا ف كرنا چاہئے کہ خروسنسناسی اور غیرت وحمیت اور سیاک، جاعتوں اور گوکٹنٹ کی رروائیوں کی اور اُن کارروا کے ذمروا رحام کی تکت چینی کی جدیدر وج کی برا انگریزی تعلیم یا صرف انگریزی تعلیم بی مثیں ہوا وراس کا بھی اعترات کرناچا ہے کمغویا منتریریا تقریرے کے لئے دلیں ہی زیان زیادہ در فیز زمین بائی جاتی ہو-

ا وراس کا کر در حقیقت کوئی معقول و جہراس کی نئیں ہو کہ وہ سیم یا فتہ ہندوستانی کو ہندوستان کے طابق حکومت کاعفریت سمجیس یا س کے ساتھ ایسا سلوک کریں کر گویا وہی ایک شخص ہے جو انگریزی حکومت ہدروی پنا ہ کامتی نہیں۔ میں یہ جا ہتا ہوں کہ وہ اس بات کو حقیقت امریجیس کرج تعفیرات و تبدلات مبذوستا یں ہارے اردگرد د کھانی ہے، ہے ہی وہ نقط اس تدرج ددولیسنٹ اکانیتی ہی ہومرو را یام کا ایک انرمه ب- اورنبردنیا محفقف ملول کے اس قربت کانتیج سے جدید بلیان والی علی درایع سرعت گریان کوایک ہی ملک کے مختلف محلے بنا دیئے ہیں ۔ اور اس کالجی اعتراف کریں کہ صرف مہند ومستمان

مشرقی دنیا کا ایساعه متیں ہےجس میں یہ تغیرات و تبدلات نایاں تہیں۔

اگریم کو وہ ضروریں میں نہ ہوش جوخودا نگریزی حکوست نے بیداکی میں توہم اپنی تعلیم کوس علیٰ تري تعليم هي نشا مل بهوتي اپني هي زيان مي بآساني وبارزاني على طورسے على گرسينے ۔ اور اس بارگران سے محفوظ رہتے جواب ہارے بست وجوالوں کے قوائے جہانی ودماغی کے او پرمفراشر پیداکررہائ اس کے علاوہ جومضامین کروہ خود اپنی زیان میں سیکھتے وہ ان کے لئے ایسے معنی خیزاور کامل ورسین ثابت ہوئے کر جیسے آج کل ہر گوزنیس ہوتے۔ یہاں تک کدان کا انگریزی زبان کا علم می حس کو وہ اس طرز تعلیمیں عبثیت زبان دوم (سکنڈ لنگوج) کے سکھتے زیادہ کا ل ہوتا اور اُس میں آنا انوکھا ہ

نهو تاجتاكه آب كبهي معي مواكرتا ب-

بو کھے کاوپر میان ہوا وہ میں ہے اس امیدسے کما ہو کہ وہ لوگ جن کی رائیں ہمار سے تق ہی بست بى مفيد يامقرنابت بوسكتى بي أن كوششون كوزياده كشاده دى كى نظرم و حيمين جوم اس ترقی میں اپنا واجبی حقہ لینے کے لئے کررہ بی ہی جو ہما رے ارد گرد ساری د نیامیں ہور ہی ہی تعبق وگوں نے کما ہے کوم شرق کولوگ سمجھتے ہیں کہ تبدل بزیر نہیں ہواس می سب کھے بدل رہا ہے سواعے اس نقط و خیال اور اُن آرا کے جوانیگوانڈین لوگوں کی مسائل ورمعالمات کے بارہ بس بحراس رائے سے مجھ کو اتفاق منیل میں اس امید کرنے کی جراً ت کرتا ہوں جس وقت ان کو ان فلطیوں کا اعتراث بوجائے گاجن پران کی موجودہ را میں اورخیالات تعلیم کے ہارہ میں بنی ہی توان کے تیورکسی مت رو يدل جائيں مخے جس كى وجہ سے بدطنى اور بے اعتبارى كے وہ الجزے وور بوجائيں مخے جن ميں م اس دقت گرے ہوئے ہیں اور حضوں سے علی ہماری ان اُمیدوں کے نادمیدہ اُنگوفیہ کو الآلا جو ہم کو دریارہ ایک سندیافتہ دیا رشر ڈی اسلامی دارالعلوم کے قائم کرنے کی تھیں۔ اور میں اس امید کرنے کی بھی جرائے کرتا ہوں کہ تیوروں کے برسلنے سے اس مک میں ایک زیادہ صاف دل

ر وشن خیال 'زیادہ اعتماداور بحرو سے کی تعلیم سیاست رپالیبی عمل میں آجاوے گابینی دہ سیات دیالیسی ، جو کلم منظم کی تعزیر سے متر شم ہے۔

اب اگریس فررا اعاق کے سائر پہنیں اجاتا ہوں تواس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یں اس کی اہمیت کا قابل نہیں۔ بلکہ بیرکہ وہ سروست علی سیاست ر پالیسی اسے احاطہ سے خابج کروی گئی ہے۔ زیادہ مغیدادل پر بحث ہو گی کہ ہم علی گڑھ کا بہت اس کی موجودہ حالت میں کیاکام نے سکتے ہیں اور اس کو كس تركيب سے تمام بهذوستان میں قوم کے واسط بیٹیز از میٹر کا را مرکز سکتے ہیں۔ود سرے لفظول یں ہم کمان تک فائدہ کے ساتھ ایک غیرستند د بے چار طرد ) یو نیورسٹی کو بڑھا سکتے ہیں ۔ جو فوراٹ فیج بن جائے کے لئے طیار ہو۔ اگرایسا وقت کھائے اور خرور آجا سے گاکہ کوئی وزیر مبدسیاسی بزاریں ( يونشك كاليد اسكوب ) كوايك بيميراد ب كرصورت حال كوبالكل تبديل كروب مكر بالفرض اكرسب وزير ہند ہمیشہ کے لئے سنگ ول بن جا ویں تب ہما ہے ہاس ایک ایسی تاسیس دانسٹی بٹرش ) ہوجائیگا جو یا دجودان نقائص کے جواس میں گر رمنٹ کے سندنہ دیتے ہوجود ہوں گے ایک بست کا والد توی دارالعلوم کا نمونہ ہو۔ بس مم کوتففیل کے ساتھ اس کی تعتیش کرنی جا ہے کہ موجودہ حالت یں ہم كن درايع سه على كوه كوايك غيرستند يونيورستى كي سبيل برآ كے بڑھا سكتے ہي جو موقع پاكرستند برجا بيك گردونوں مالتوں میں تام مندوستان کے لئے ایک الیی درس گاہ کاکام دے جوا ولاً مسلمانوں کی خاص فروریات کی کفالت کرے اور اتھیں کے قائم مقام اس کاکل انتظام کریں ۔ گرجی کے وروازے سب فرقو ل اورقوموں اور شرب کے لئے کھلے ہوں۔

الیں یونیورسٹی کی تلاش میں ہمارے ہے ہے۔ سود ہوگا کہ ہم دنیا کی موجو دہ یو نیورسٹیوں میں سے کسی کو محود فرار دیں۔ کوئی خاص نمون مثلاً آکسفورڈ یالنڈل کیٹنگس یا برن یا بارس ہا کے گوں کا مذہوگا۔ تھاری خروریات البی ہیں کہ ان کے حصول کے لئے ہم کو ایک سے لایا دہ نموذل

کی خصوصیات کو ملا دینا بڑیگا ۔ اصل بات تو یہ ہی کہم اپنی خروریات سے واقف ہوں۔
حال کے ایک صنف د برنز ڈینٹ جارلس فرانگلی تھنٹاک ایں ایل ڈی ) نے دینا کی لوینوٹیو
کی جاتھے ہیں گرہیں جن کے حدود فاصل کی تعربیت کا مل درستی کے ساتھ انہیں ہو سکی کیوں کر بعض تھام
بران میں فلط ہوجا تاہے لیمنی ایک ہی لو بورسٹی میں ایک سے زیادہ تیموں کی خامیس پالی جاتی ہیں
پر بھی ان ا صام میں فرق ایسا میں ہو کہ دیکھنے سے باسانی ہجاتی جاتی ہیں۔ ایک ضم تو وہ ہو اور بی قاباً

مدرسے عمیت اور تیج کے فدائی ہوئے ہیں ۔ تجربہ فاسے دلابورٹیری) اورکت فائے اُن کے اوزار ہواکرتے ہیں اور اُن کاطرز عمل مشاہرہ ہوتاہے جن یونیور شیوں کے اویر" جرمن " کے نام کا اطلاق ہوتا ہے داور اس لفظ کو حفرا قیہ سے اس قدر تعلق نہیں ہوس قدر کے تمڈنی مالت سے ، وہ اس تقسیم کی نایا منالين بن - يه زمانه حال كي اعلى تعليم كي سب سي زيا ده ول يرا شركرم والي طريق كا تموية بن " دوسر يقتيم بس كح تموي السكاك ليندا ورامر مكيرى يونيورستيان برسب سے اول قوت تنخيل كے زورسے افلاق سيد اكر سے كى جوياں رہتى ہى علميت كواس كردہ ميں كھى جگرد يجاتى ہے مگر

شاس متدرستط کے ساتھ ان کا مرعازیا وہ تردماعتی اوراخلاقی ہوتا ہے۔ اور شخضی عنی ترمفن

سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تیری قسم کا اصل مقصد شبایعی بنی شریف طلینت انسان بنا تاہے جس میں و ماغ ول ایان اراده اورقوت مميزه صن اسطح برآنس مي مخلوط اورب آبنگ بوت بي كه وه برصحبت اوله جلسيس بي تكلف سنني كالبيت ركفتا م - اس كرده مح نوع اكسفورد اورتيمري بن-چوتھی قسم وہ ہے جو قا لمیت والے انسان پیدا کرمے کی فکرس رستی ہے۔ اس تتم کی اپنیوسٹیا اليے فالرع التحصيل داريجوايك اليداكرنا جائتى بن جورونى كمائے كى قالميت ركھتے ہوں كياسى طور برجیسے ایخیز ال اورطب کے بیشہ سکھانے والے مرسے - الیی یونیوسٹیاں خصوصاً مشرق اقصى من يا ئى جاتى بى . مهند ومستان جين اورجايان مى . مگر ذرا ۋاكر منظناك كے تتمه كيرو د الفاظ كينے وہ تي ہيں" اس كاسب الانش كرنے كود ورائيس جا ايراك كا معاش كے ذرائع استے قلیل میں ، فاقد کشی اور محض سدر من کے مابین فاصله اس قدر کم ہے کہرایک ایسی فوق سے کام لیٹایٹر تاہے ، تہرای ایسے طریقہ کو اختیا رکر ٹایٹر تاہے جس سے فرراک میں ایک گڑے کا اضافر ہو سکے یا بوشاک میں ایک وصالہ کا-اس صن کی لیافت بیدا کرنے والی بو نیورسٹیاں ٹوکیو اور كلكة اوريكياك مين واقع من -

بها رب على كراه كى يوتنورسنى من واه وهسنديا فترياغيرسنديا فته بول ال جارول تموول كى خاصيتوں كا اجتماع اوران ير مجيدائس كى اپنے مخصوص زبك وصنگ كااضافه بونا چاہئے اور ہماری فروروں کا مکم معظم کے الفاظ سے بڑھ کر کونسا ہدایت نامہ ہوسکتا ہے ہماں بروہ فرماتے ہماری فرون فرمات ہے ہما ہمیں کردد اس زمانہ میں کوئی یونیویٹ کمل قرار نہیں دی جاسکتی تا وفلنکو اُس معلوم اور فنون مے مر اہم مشعبہ کی تعلیم کا سامان نہیا نہوا ور تاقیت کو اُس میں نئی تحقیقا میں کرنے کا بور اموقع بذویا جائے آب کو علوم قد دیر کا اینا بھی ضرور ہے اور اس کے ساتھ مغربی علوم کی ترقی میں سعی وافر کرتا ہے آگے ۔ یہ بھی فرض ہو کہ طلبا دیں افلاق حمیدہ دکر کرئڑ ، پیدا کریں ،کیونکہ اس کے بغیر تعلیم بالکل ہے مسود موقی ہے '' اور کیرفر ماتے ہیں کہ '' ایسے حوصلوں کے تخیل د آیڈیل ، کو بند یہ کھنے اور اُن سکے حصول میں بلاد قفہ کوشش جاری رکھئے۔'' اگر ہم اس پر مذہبی تعلیم کی ضرورت کا اضافہ کر دیں جس کا اعتراب سب سے اور چوا خلاق حمیدہ بیدا کرتے ہیں ایک لا بی تقریب تو ہم کھ

على كره المحمتقيل كے كئے ايك يورا مرابت امر حال بوجاتا ہے۔

جس حالت میں کہ ہم اپنی فتمت کے پیٹنے کے انتظاریں بیٹے ہیں ہم علی گڑھ کو ان تام بہلوؤں سے زتی دے کر مل کرسکتے ہیں اور ہادے حصلوں کا تحیل دا یڈیل ، یونیورسٹی کے بارہ میں ہوا سے بت قریب تر لاسکتے ہیں۔ گراس وتقہ میں جو کہا رے سے نمایت جانفشانی کازما: ہو گا ہماری عنتیں اور کوششیں مرت علی کڑھ ایک می رونویس بوسکتیں۔ ملکہ ایک ہی ان میں تمام ہند دستان ہر ان تاسیسوں داستی ٹیوشنوں ، کی تعمیری صرف ہونی چاہئیں جو اس صورت میں کہ آپ کے حوصلوں کا تحنیل بدل کرمقتعت ام ہوجا ہے۔ قانونی طور برطی گڑھ می یونیور سٹی سے جو اُن کی ماور ممریان ہوگی المحق بوجا ویں گی ۔ گرو رحققت ان تاسیسوں کا الحاق اُن سیکے ابترائے کے اول روزے منزوع ہوجا نا جائے۔ یہ الحاق و ل جان کالعنی روحانی الحاق ہوگا۔ نہ کہ قا و نی - ہر درسے گاہ میں علی گڑھ كوبريات مين انيا نموية قراردي كي-مثلاً يا مشندگي كا دستورد رزيدنشلستم) آناليتي طريقة يُولُوريمُ مُ ندسې تعليم- علمي اورغملي د و نول قسم كر كميس كو داور اپ كې كېږي - اگران دير گل مېو ساكي تعليم الريميونين يا انر میڈیٹ سے آ کے ہوتوان کے پاس شدہ ایتداسے علی گرف می غیربندیا فتہ یونورسٹی میں ایف آ یا بی اے کلاس میں د اغلی بوجایا کریں گے بیکن اگردہ خودیی اے تک کی تقلیم دیتے ہوں توسر ست ایکا الحاق روحاني هي رب گا- پيرهي وه است گريوش كوعلى گره هين فاسغ انتصل لوگو س كى كلاس م يوية كوا ديب ريكمي تقيقات كا كام كرية كو بجيع سكته بن او رسب سليلوں سے حن كا ذكر س تفصيل وا وه على ﴿ صلى زندى اورر وايات يس كو راصه العساعة بي - يه تو آب سمحه يك بور كريه كالج اور اسكول يوتما مهند وسان محطول وعرض منتشر بهول مع - ان كا الحاق برحالت بن يا الخل ان كى رضامندی برموقوف ہوگا۔ بالفرض اگر گو نِمنٹ ہم کوسندمد، کا ق کے کا وافتیا رکے دیوے بیام أن اسكولول اور كا بحول كى وضى ير موقوت بو كاكرا باده على كره هے ساھ تمخ تا بوتا يسندكري مح

اب جو تیس لاکھ کا چندہ یو نیورٹی فنڈس دیاگیا ہے اس کی نسبت تومیری سجھے ہی ہیں بیس آ الکونسا معقول عدر مکن ہے۔ اس کی اجت اس کی ابتداکو بہت برسوں کا عرصہ ہوگیا۔ اوراس کی یاد ہوگا کہ یو نیورٹی قنڈ کو کی کل برسوں کی بات تیس ہے۔ اس کی ابتداکو بہت برسوں کا عرصہ ہوگیا۔ اوراس کی جندہ بھیوٹی جھیوٹی حقوق کی کل برسوں کی بات تیس ہے۔ اس کی ابتداکو بہت برسوں کا عرصہ ہوگیا۔ اوراس کی جندہ بھیوٹی جھیوٹی حقوق کی کم اخلات کے جس کی ایک جان ڈوالدی۔ گر جناب موصوت کی مرافلت کے جس کی با برکات کی حقوق بیتی کہ طالب کے بتر رہے ایک ایسی یو نیورسٹی کے درجہ کو بہنچا دیاجا و مے جس کی بعد جی غسر حس بہت کو گوان کے بیٹے کوجوان کے جانتین می سے اور تام اسلامی فرقہ کو تھی۔ یعنی ایک خود مختال بات کہ بہترے الیجھے ہو سے تعلیمی مسائل سے دمجہ کو جو ہر طرح پر گورٹرنٹ کی و فادار ہوا ورش کم کو رہند کے میں وہ بخوشی مدویت کی مرد سے بھی مرد سے بھی مرد سے بھی ہوا ورجن کے حل کرے بیں وہ بخوشی مدویت

پرآ ماده ہو۔ بھاری قوم میں بھی اس در جہ ہیں سنما وہ اس ہماری قوم میں ابتدال آگیا ہے۔ مگراس میں مجھ کو شک ہم کہ ہماری قوم میں بھی اس در جہ ہیں سنما وہت اور حت وطن سے میزالوگن تعمیں گئے کہ وہ اپنا چندہ اُس دقت بھی داہیں انگیں حس وقت اُن کی ہمجھ میں یہ بات آجا وے گی کہ ہم اُس کو اُسی کستھال میں لا آجا ہے ہم جس کے لیے وہ روز اول ہے نامز دکردیا گیا تھا بھنی کی ڈھ کو ایک اہی یو نیورسٹی کی جینیت تک بہنچاہے ج الع جوتما م مبندومتان کی اسی طور برخدمت کرے جیسے کہ کالج کرتا آیا ہے۔ گراس سے زیا وہ قالمیت کے ساتھ ۔ کے ساتھ ۔

الحاتى كے سنله كى تسبت اوّل توجھ كوعلم بدو اب كه قوم سے اس اصول كو بالكل ان ليا ہے كر باك یو تیورسٹی تعلیم دینے والی یو نیورسٹی ہوگی اوراگر اس کے ساتھ اور کا الحاق ہو تووہ بھی باسٹندگی کے طریق درزید کنشاستم، پراورعلی گرطه کے تمویز پرجلائے جاوی گے فقط امتحان لینے والی دنیوری كاخيال يورب سے بالكل ظركيا ہے۔ يونيور شي كے مفهوم اوراغراض كاجو جديد تفتورہے أس اس کولای مغائرت ہو۔ اب اس کا اعترات ہوگیا ہے کہ کتابیں علم مے تبلیغ کے ذرایع میں سے ايك بهي ذريعه بن اوروه بحي محصفلوك سا- اصلى علم و وي وسيلون سے حال بوسكتا ہے۔ ايك تواساوي زبانى تعتيما ورأس كصحبت سے اور دوسرك أبيتے ہم عمرا ور درجه اور ایرافت میں بر ابر طلبہ کی محبت اور رواز انہ فلط ملط اورد وستی ہے یہ بائیں کر نقب کی ویرسٹی کے اورکس انسیس عال بو كتى بى قودلندن يو نيورستى عبى كفل بندوستان بين المارى كنى منايت تابت وي ال جان فشانی سے ایسے جا وہ پرقدمزن ہے کرحس سے وہ فقط ممتی یو تیورسٹی ہونے کے وقع تعلیم دہ ا ور تربت وہ یونیورسٹی کے رتبہ کو پہنچ جائے اور کلکتہ کی یونیورسٹی اسی کے قدم بقدم حل رہی کے جن وجو ہات کی بنا پرسرسیدعلی گراھ میں یہ تیورسٹی قام کرنا چا ہے گئے اُن میں سے ایک برط ی وجہ میں تھی کر موجود ہ یونیورسٹیاں صرف ممتح جاعبیں ہی اور یونیو رسٹی کے لفظ کے اصلی مفہوم کا اطلاق اٹ نہیں ہوسکتا مگراس مضمون برجوسب سے تا زہ شکر فرکھلاہے وہ بیمعلوم ہوتا ہو کہ ہماری قوم کے ایک معتدبہ حصتہ کی خواہش بیائے کواگر بالفرض ہم بہت دوستان کو ماسوا روس کے تمام بورپ کے برابر قراردیں تو وہ ایک ایسی آکسفور ڈے طلب گاریں جس کے کالج مذ فقط اُس شہری بلاتمام پورپ میں واقع ہوں اوران سب کا انتظام اور اختیار اُسی ایک مرکزی صاحب اختیا رجاعت کے باتھ میں ہوجو دریا سے انسس کے کنارہ پر اسٹے اکلوٹے چالنلرکی انحتی میں کام کرتی ہے۔ یکنا ففنول ہوگا کہ اس وقت میں اسی کوئی یونیورسٹی دنیا کے پردہ پر موجود بنیں ہے۔ اگریہ امتحاناً والم كى جائے تو خواہ يورپ بس ہويا ايشيا بس اتن بڑے بيان پر ہوسكے كى جس كو آسان فرسا كنا يا ہے صوت اس كى حف ان وسعت اتى ہو كى كرقرية يہ ہے كران چيزوں كے وائرہ سے فارح بروس كاعمل وآرمكن بي بالفرض اس كايخربديورب يس في كياجا معيمان است لوكون کی کھیے کمی نئیں ہوجن میں اعلیٰ درجہ کی د ماغی او را نظامی قابلیت موبود ہے اور جن کو اس کی قرصت

ایکن ایس بن نااتفاقی کی وجهسے وہ پنیا نہیں۔اس کے بعد مشور شاعر اس کامیل سے مصلات اس یو نیورسٹی کالج بنایا اوراندن یو نیورسٹی کا بیلی سند دجا رس سنت اعیم منظور ہوا۔ اُس وقت سے جو ں جوں اس سے اپنے وائرہ عمل کو وسعت دی ہجا ور ایک بالکل ممتحق تاسیس دانسٹی ٹیوشن ، ہونے کی عوض تعلیم و ترمیت دہ تا میں ہوئے کی کوشش کی ہجاس و قت سے اُس کو کوئی جھومندیں

(چارٹر) سے چکے ہیں

زیادہ وسیع سند دیارش مال کرنے کے لئے ہم کوید دکھا نا قرور ہوگاکہ ہم ایک انستا چھوے کاروبار کا بعنی ایک مقامی یونی درسٹی کا انتظام افلاً اتنی قابلیت سے کرنگتے ہیں حتی کہ على گڑھ کے انتظام میں ہمے دکھائی کواور یہ کہ ہم اس نونہ کے نوجوان تیا رکر کے بیں کہ جن کی اس قدرستائش سر اکلنڈ کا لون سرچارس کراستھوٹ اور گورمنٹ کے دیگراکل حکام سے کی ہے۔ ہم کویہ وکھانا ہوگا کہ ہماری یونیورسٹی سے بھی جیسے کہ اس وقت تک ہما رہے كالج سے تكتے رہے ہل بقول ہمارے ملك عظم كے " و فادار، مردانه مزاج، اور بكارا مردون مك تيار موزنكا كرينكي يوحرفت اورعلم كانتكارى ورزندكى كے مرمشغلى كسى سے كم نون " دوسری رجه اس کی رس اس محدو دسند د چاریش کومنظور کرے برا ما ده مول یہ بی كه نى الآن اليي السيس د المنظي شوش اجس كوم ملحق كرسكته بول يا لل عنقا بين - مي كرجيكا بدول كر قبل س كے كرہارے باس اسى اسسى اسسى طيا را ورملى ہوئے برا ماده ہوں ہم كورت كري اللہ ت كوه كنى كى اخد خرورت بي سي كسائل سال مال مال الماست كا زمانه و ركار اور جس کو تما م مهند وستان میں ایک ہی وقت میں جاری رکھتا ہوگا اور اگر علی گڑھ میں اپنی ڈندگی ے اس سلے میلو کے سے قابیت بیداکرنامنظور ہوتو وہاں بھی اس قسم کی کارروائی اس کے استحکام اور توسیع کے لئے درکارہوگی۔ دوسرے الفاظیں یہ کداجا سکتا ہے کہ سروست اکا ق کامعالم ایک برحیائی جوادر بیقلندی محفلات ہوگاکواس برجیائی سے لائے میں ہم ایک اصلیت وار بوٹیورسٹی سے وست بردار ہوجاویں ۔ بشرطیکہ ہم کو اس محیمعا ملات کے انتظام کا اختیار ملارو و ک دیا جا سے - الداس صورت میں اورائس وقت میں کہجب ہم سے اپنے کو اپنی ذیروا ری کا ناابل ثابت كرديا بهويا اپني امانت مي خياشت كي مهو-

تیسری اور آخری وجه به محکمی آپ نامت کرد و سگاکه ماری دیمیوسٹی تواد شدیافته دچار ارفی باغیرسند یافته بروبایدای کی حالت یس می تعنی حس وقت که وه ایک می تفام برسکون کی حالت میس

ہو تی اور اس کو مروانہ وا رہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے تک پروازکرنے کی اور اپنے كوشمع علم كے اوپر قد اكرے كى طاقت منہو زيد ہو گى اس آن مائش كى حالت يس معى اپنے كونما يا سطور برتمام منبؤستا ك فدمت كے قابى بناسكتى بى -اگرىن، وستان اس كى شفقت سے قائدہ انھانا قبول كرے . گر نىيدى ي چا بتا ہوں کہ اپنے مضمون کے علی صدیت وست گریبان ہوجاؤں اوران علی کا رروائیوں کا ذکر کروں يوېم كوفور "على كره يراس روبيد كى مدد سے بوجع بوجيكاب اور مع بوك والا بي جارى كردني چائيس كيونكيس اس كوايك طے شده ام فرض كرائيتا ہوں كريم اپني كوششوں يں رتى بر مجي كمى يذكر يں سے تافيلي ہارے یاس بنگ میں ایک کروڑر وہی جمعے نہ ہوجائے اقلاً اس وقت کک ممرا یہ کو ہاتھ متیں گانا جائے اورفقط منافع كمياأس كے ايك حقر كو مرورى اخراجات كے لئے كام ميں لاناجات اگر عارتوں كے لئے روبیرور کار ہو تواس کا چندہ فاص طور بر ہونا چا سے اور اس روبیہ کواسی کا م کے لئے مخصوص كرديّا يائے ان حدود كے اندركارر وائى فزور ہى ہے اوراس ميں ايك اور فائدہ يہ ہے كہ ہار م تکھیں کھی جا دیں گی اور ہم کومعلوم ہوگا کہ سے توب کہ اپنی صرورتوں کے بحاظ سے ہم نے بہت کم جمع كميا: درجال ينوب ميول كامعامله مهواكرةًا ب وبالتمي لا كفكامنا في كيونيس بوتا -على كارروائى كا بملاقدم جومي وبينيس كرتابول وبى ايها بحص يب تعليل تسم الجيرهي مرف بوكايس تركي كرتابول كرمارك كالح كانام بدل راب "مل يونيورسى كالح"عى كره عدا جائے جو ہمارے اس معمم ارا دے کی دسیل ہوگی کہ ہم آئندہ کسی زمانہ میں ایک اسلامی دارا لعلوم بنا كى نىت سے جو بر كھى نىيں سنتے ہيں اور يہ نام عال كے نام بعنی محدن النيكواور نيك كا يرسے رياده مخقراور کم عدائی بخب کواب مہنی مخفف کرنے اوگ ایم ۔ اے -او کالج بنا دیتے ہی جود کیفے یہ کی براگتا ہے اور ایک معنی می بنا تا ہے جس کو ہندوستان کے اہر پلک سنیں محتی ہوا درس کے واسطے کسی پور بین سے انزار گفتگویں بہت کھے مثر حلی غرورت ہوتی ہوسے ختم ہونے پر وہ ابوس ہوکر اس کے ستجھنے کے ارادہ سے بازا آئے۔ واکو تھٹنگ کالج کی طرف ان الفاظیں اثبارہ کرتے ہیں" ہندوستان کے سلمان علا گارفد دعی را عن اپنی تا ریخی یو نیورسٹی کی اصلاح جا ہے ہیں آ اس وقت یک بیتے بہت کم ہوا ہے جن ہسیاب سے ایک ہزارسال سے زیادہ عرصہ سے سلمانوں کی علیم كى تىقىس كادى دى بوده ابلى بوجودى "سىلى يۇرىسى كالىم عى كرائدىكا مرجى كى بۇيد كرات كى جرات كى جورات كى كافلت بلى قابل تعين بواوراس كافلست بى يربول سے تكلتے بى وراً ده این فرح آپ کردیا ہے۔ دومرے یہ کرجب وقت آجا سے گا بم کوعرف لفظ کالج اس می

ے فایج کردینا پڑگا۔

قبل اس کے کمیں یونیورٹی کی اعلی تریں اغراض سے بحث کروں اور اس سئے کرمباوا آپ کو كؤلي وجدفدشه بيدانه ہو جائے س كے دينا ہوں كرنيا على الا مال الله على الم هوك اس على كا كام دييًا رہے گاجس سے سركار كے نفتلف صيغون إور محكموں كى ضروريات سيكز كلتي ہي اور ساكھ ہى ساتھ ہمارے بہت سے نوبوا نوں کے لئے جن کا اور کوئی سدر مق نہیں ہوا ورجن کے توصلے مضعت یا ڈپٹی محظرت كيكرس ساعل طبقه كويروازنس كرت ذريعهٔ معاش كي پدياكر تاريكا- بهاري يونيورس كوبرايك اليعط لية س كام لينا يرك على سع بهارى تعلوك الحال قوم كى فوراك بي ايك مركوط كالضافة ہوسکے یا پوشاک میں ایک دھائے کا۔ جھ کومعلوم ہے کہ کسی یو نیورسٹی کے بارہ میں حوصلوں کا ایمانیل د آيريل، وه نيس بي جوا گلے زمان ميں تقاياجس كا اب جي دعوت كيا جاتا ہے ۔ دعلم كي غايت علم ہي موني چاہئے " ایک ایسی تفریعت ہے جس کا وغطاب بھی بڑے وسیع پیانہ پرایسے اوقات میں ہواکر تا ہے کہ جب كسى نئى يونيورستى كاافتتاحى على مرتاب ياكسي بُرانى يونيورستى بين كوئى برى تقريب إس كواخبار بالم كانون سي عرارت بي اورا پيغ زعم س اينكونمايت صالح اخلاق والصحيف ملكتي بي - ذوالقدار ا در دو آلجلال لوگ اسین اعلائے علیہ بین سے اس کی نسبت پر پوشس تغریریں کرتے ہیں۔ اس ملک ہیں تويد كهانى كبحى تتم يى منين بوتى - ممرحقيقت حال يه بحكه اس زمانه بين يه فقط ايك زابدانه آرزو باقي رفحك ہے اورایک الیامقولہ جواب محنی ہوگیا ہے اقلاً معزب میں اور جواب سے زیا وہ معود اسکلے ز ماندیں تبرک کے طور پر ہم کے بینچا ہے پرانے زمانہ میں اس کا فیخ کیاجا تا ھا۔ کرمنفغت کا خیال کھی علم کے لئے روجب توہن کو اور ایک موسیھ رہے ہیں کھیرج اور آکسفور ڈکی یونیور سے مول سے طبابت اور فهندسي اورعلم زراعت كي تعليم كانتظام كرديا بح اور مانخير اورليدس كي يونيورس ليوس كوميت كم اوقا ياعطية ملتة أكر أنفيل فن تجارت أورحرفت كي تعليم كا خاص طور ميرا نتظام نه كرديا جا تا جفتيت حال يبهج كرتعليم كي سود اگرى كى جوجد يدروج ب اس سے علم كے ميدان بي توصلوں كے اعلى ترتخل وايدل، کوبر با دکردیا ہے اور یہ روح سب ملکوں سے زیادہ النگاستان بی بعنی دنیا کی تجارت کے مرکز بین مسلی ہوئی ہے۔ آکسفورڈ میں یونانی زبان کی جبری تعلیم کا پوراقضیہ زمانہ کی رقع کی دلیل بو کیمیرج محکسی نظر گریویے کوء بی سکھنے کی ترغیب دینا محال ہے الداس صورت میں کروہ پہلے سے گورننٹ میں کسی عمدہ پر نامز دكر ديا گيا ہؤشرتی علوم كاكابے حسكے لندن بي قائم كرنے كى بخويز بورى ہوائس كے ويودكا امكان بھی ایں وجہ سے ہواہے کہ اس میں تخارتی اغراض کے دے زیانوں کی معسلیم دی جاوے گئ

انگلستان بی علم کے ہرایک تو ایکا معاوضہ بو تر شلنگ اورسیس کی صورت میں ہوتا ہے۔ مگرمی اسس کی مثاليں وے كراپ كي تضيع او قات تئيں كرناچا بتا بتعليم كے بيويا ركى اس رفع سے بهند وستان ير لمي پڑھائی کی ہوا در یہی وجہ ہے یا اقلاّ یہ ایک وجہ ہے الس کی کی حرمت استاو کی شاگرد کو ہونی جا ہے اس مي بم بعض اوقات كى ويخصة بي حب كا بم سب كوفلت ہے - الكے زمانه بين بشرطيكه أستاد كو كرئي وريعه معاسش موتا عالم ياعلم كاكرئي مرني اسيخ كواس كي خوراك اوريوشاك كا وتروا ركريتياتها اس كركسى الداكرت كى توقع نيس بموتى متى بخرنام اورشهرت كے اپنے شاگرد دل كود وبيٹول كى برابر سمجها عنا- اسى طرح پردېلى، تكفنوا ورېنارمس كى سجدون اورمندرون او رواتى مكانون س لوگ ا ہے کوٹا گرد وں پر دقف کردیتے ہے۔ جیسے کہ آج مصر کی یو نیورسٹی اِلازم ریں ہو رہا ہوا در جیے کہ یورپ میں خانقا ہوں کی علمیت کے زمانہ میں ہوا کرتا تھا۔ شاگرد اُس زمانہ میں استباد کی برایک خدمت کوش کی ان کو اجازت ملتی فتی نواه وه کسیسی بی ا دسنے درجہ کی کیوں نہواس کی شغفت کی نشانی اور اپنا نخ سی محت تھے۔ ہم سرت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس ماک یں اب بھی یہ روح ايسے مقاموں میں باقی بوجها ب مقول استنادا ورشائسة خاگرد اتھٹا ہوجائے ہیں۔ مگرعمرہ ترین شائج اسی و قت میں عال بوسکتے ہیں جب ایک طرف توکسی ت رول سوزی شاگر دکی بہبودی كا خلوس و لسع خيال اور كام مي تعدر گرميوشي در كار بي اورد وسري ط ت ستاديد يافترا وليايشه ول جس کی تاویب گھر پر چی اور آسکول س بھی با قاعدہ تر نبیت کے ذریعہ سے ہوئی ہو۔ جمال کسیں كرتعليم س سوداكرى كى رقع شدت كے ساتھ غالب ہوجاتى ہواس قدر روبيہ كے عوض س استے گفته کام تحدی می کرد یا جائے۔ وہاں حرمت کی روح اکثر فنا ہوجاتی ہو: انگلستان تے عمایدیہ شكايت كرتے بي كريه روح اكسفور داوركيمبرج سے جاتى رہى ہو-

ہندوستان سے زیا دو کسی ملک میں اس کی خرورت نہیں ہو کہ متعلّم کو جو سے روہیہ ہیں۔
کی صورت میں نفع حاصل ہو۔ بقول ڈاکٹر تھننگ کے " اس کاسبب تلاش کرنے کو دو رنہیں جا تا پر سے گا۔ معاش کے درائع اسنے قلیل ہیں۔ فاقد کشی اور کھن سدر میں کے ما بین فاصل اس ت اللہ کہ ہے " علاوہ ہریں دنیا ہیں کوئی اور ملک البیانہیں جمال اتفا قات کا زور آدی کو خواہ مخواہ سرکاری فرکے ہے " علاوہ ہری کو خواہ مخواہ سرکاری فرکے کے براس قدر بجبور کر دیتا ہے۔ اگر انگلستان میں سی اوسط توجوان تعلق سے یہ سوال پر جھنے کہ مم کیا بیشیہ اختیار کر و سے۔ تو غالبًا یہ معلوم ہوگا کہ وہ مہتدسی دانجنر اگس کے ایک شایک شعید کے لئے تھیں کررہا ہے اور جب اس کا درس پورا ہموجا سے گا تو اُس کا اسکول یا کالج یا خود

اس كاياب، بوشايد توديمي اتجتر ہو، اس يُوكسي ريلوے يالنگر گاه كي تعمير يامعد تيات كى كان ياايك شايك الجنيرى كارخانه مين خواه وه سول يامكانيكل ياالكطريكل مهويا تو نوگرى ولاد سے كايات اگردى كاكم دا پرنشرشپ، که اس طح کی آزاد توکری جو بهاسے یماں کے وجوا نوں کومیتر نہیں ہے۔ آگاستان ی لوگوں کو پینیس معلوم ہو کہ ہماری گوزمنٹ بغض کی قطسے ایک بڑھی جڑھی سوشلسٹ گوزنمنٹ ہے۔ اس مك كي ربلوے اور تارير تي تقريبًا تام اور اور بيترے انجنري كے كار فاندسر كار كے ہا كھيں ہيں اور جولوگ ان میں ملا زمت جائے ہیں ان کوسر کا ری نوکری اختیا رکز نا ضرورہے -ان تے علاق وہ انجیزی کے کارخامن بو یورس ترکتوں رکمینیوں ) کے اپنے ہیں-ان میں وہ عدہ واربراہ راست المحلتان سے بلاکر رکھتے ہیں۔ انگلتان میں انجنیر کے سینے غیر سرکا ری ملازمت کے ورواز ہے شمار کھلے ہوئے ہیں۔ اور اُس کی ترقی کا پاید بالکل اس کی اپنی لیا قت برمو قوت ہے۔ المكستان كے فردوانوں مے لئے ایک اور پیشے كار ستہ كھلا ہوا ہے۔ بعنی ڈاگڑى كا جن من ہمارے نوجوا توں کے لئے اگروہ استے ذاتی طور برمعالج کرتے ہوں بہت سے سالاناہ واقع ہیں۔ اس بینیہ میں سول سرحن اور اسسٹنٹ سرحن و وُنوں گور منٹ کے وکر سرکاری شفا فا کے معالیم کا بالکل اور عام معالیم کا تقریباً بالکل انتصار کر سیتے ہیں۔ ان کواسے عمدوں کی وجیسے لوگوں مے اویرایک قسم کا قابو ہوجا تاہے اور شفاخانہ کامطب کلیٹا ان کے ہاتھ میں ہوتے کی وجہ سے ان کوعلی بخریہ اور مهارت حاصل کرسے کا ایسا موقع ملتا ہے جو اسے برتے پر معالجہ کرنے والے کو میٹر نہیں ہوتا جس ہندوستانی سے ڈاکھری وگری فواہ اس مل یں عال کی ہویا آگاستان میں ، اس نے سے پیاں اس تعریجے موقع کا نہ ملنا مقابلے میدان میں ایک بڑاسترر اہ ہوجاتا ہے۔ انگلتان میں شفاخانے گورمنت کے زیرانتظام تنیں ہوتے ہیں ، کوئی سندیا فتہ انسان ، بوتا بلیت رکھترا ہو، ان کے عہدہ و اروں کے صمن س تقررياً سكتا ہے جوشفا خاسے كى تعليم كى ديتے ہیں- ان میں ہرايك نوجو ان كوس ميں ا وسط درجه كي قابليت اورجفاكشي كا ما دّه بهوتماليتُ اس كاموقع ملتاب كه شفاعًا سن كم أندر في عهدوں میں سے ایک پراس کا تقرر ہوجائے۔ اور اگرا تفاقات مساعدت کریں تودہ شفافا مح متقل عهده وا رول مين ملازمت پائے - گرا پن تعليم وه شفاخانه سے يا ہر کھي اورشفافانول ين بير الما اليم بين جواس كو عال بوستة بن اورجن بن اس كوات في بهات اورخودات اوبر مروسه كرے كاموقع ملتا ہے۔ اور ابتدايس يدا سے مابرين فن كے زيزكرانى

عال ہوتا ہے ہواسے زیادہ بھر بہ کارہیں۔ ان وجوہات سے ہند وستاں میں بخے معالیجہ میں تواہ وہ جراحی ہویا طبق، رکا وٹیس بہت ہیں اور طراکم ٹرگوں کو سرکاری ذکری ہی تلاش کرنی پر تو اہ وہ جراحی ہویا طبق، رکا وٹیس بہت ہیں اور طراکم ٹرگوں کو سرکاری ذکری ہی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ بتائے کہ ہم برجوعلی الدوام بیطعنہ زتی کی جاتی ہے کہ ہم کو سرکاری ذکری کا ایسا ہو کا

ب يولي زوانس بوتا كيام اس كيستن اي ؟ .

حیف صحیفت ہمارے سے سوائے بیٹیہ و کالت کے اور کوئی علی میٹیر حس میں خود مختاری مال مورة ريا كيون كرم كويا درى كے ميشه كايا اوردوايك ايسے ميشوں كايوزياده خوسف فتمت ملون ي رائح ہیں ذکری نفنول ہے۔ جو کچے مجھے کو اس موقع پر کہنا ہے اس می مجھے کو کسی قدریہ وقت محلوم ہوتی ہے کہ آغاز سخن کماں سے کیا جائے بہوال اول میں آپ کی سرگرم توجه اس امری طرف میڈول کرنا چا ہتا ہوں کر بیاں بھی اتفاقات ہی کا رو زہے جس کی وجہ سے جو لوگ کو ٹی منفعنت بخش اور آزا د پیشیاختیا كرنا چاہتے ہيں ان كوبحبوري قانون كا بيشه اختيار كرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹری اور انجيزنگ کے پیشے عملاً ہما رے لئے بند ہیں۔الا سرکا ری خدمت مے ان کے بنچے کے درجوں میں جن کی ننخ اہم تمایت حقر ہوتی ہیں۔ یہ سے کہ انڈین ٹرکس سروس میں اندن میں تعابرکا ہتمان ہوتاہے ہمارے لئے کھلاہے۔مگر اس سے بہت کم لوگ فائدہ آٹھا سکتے ہیں۔کیوں کہ اس کے واسطے ایک نہایت گرا تعلیم الکتان میں ورکا رہے جس کے بعد ایک بہت ہی شخت اور نتیج کے تحاظ سے مشکوک امتحان دینا کر تاہے۔اس کے یہ معنی ہی کہارے سے سب سے کم رکا وٹ کا رستہ قانون کا میتیہ ہے۔ دوسرا امرص کی طرف میں آپ کومتوج کرناچا ہتا ہوں یہ بی کرمبندوستان کی طازمتوں کے سرخت سے سے گراں بیا تحالف وا نعامیں اُن کے بئے بہت اعلیٰ درجہ کی قانونی ایا قت در کار ہے۔ علا وہ سول مروس مح عمدوں مح جن کے لئے بھی کسی تدر تا نونی لیا قت چا سئے۔ یہ لران بها انعام حب ذیل میں. والیسرائے کی اور دیگر اُتظامی د اگرکیبولئی کونسوں کی تمب ری بإنكور شاكي هي، يرسية نسى مجرس كاعهده اورت بداور عهد، علاوه برس قانون كاكم ومن على كور بمنت محصيفه عدل كترى رجو وشيل لائن ، كے تمام عمد وں كے لئے در كار ہے شالاً والم سرط كانے جي، د پڻي جيڙڻي منصفي وغيره - آپ کويه هي معلوم ٻو کرانس ان کي فطرت ٻي ٻيرايک تنايت معمو کي یات ہے۔ خرف ہارے ماک میں بلکہ ونیا کے بردہ میں مرحکہ کرجیاں اس قسم کا ایک گرا ل بہاانعام اس کی آنکھوں کے سامنے معلق کیا جا تا ہے وہاں سوآ دی اس کی حرص میں بازی جیتنے کے لئے مقابد بر کراب تہ ہو کرد وڑ بڑتے ہیں۔ بی آپ اس کو بالکاطبی اس محصیں کے کہ جو لوگ ال نعام

كرسامين للكاتي مي، يو لوگ علم قانون كى گرم بازارى كے باعث ميں-ان كے نزديك يہ ایک طبعی نظاره موگاکیمارے نوجوانوں می جسب سے وصلیمند میں وہ یا تواس کوایا بیشہ بناسے کو یا زندگی کے ستقل مثاعل کی تیا ری نے سے قانون کی تقبیل میں اسے کو منها کردیں حتی کہ آپ کواس کی توقع ہوگی کردہ لوگ اس صح مقابلہ کو بڑھا والھی دیں گئے تا کہ ایک بڑی تعداوس سے آپ کولایت لوگوں کے انتخاب کرنے کا موقع سے - مگر حب آ ہے حقیقت حال الماخط كريكة تويسب كي نياوي كي بلكاس كيرخلات المعجب وعزيب نظاره آپ كي آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ وہائٹ ہال اور کرامول روڈی اطراف سے کرمندوسات کے اُن بڑے مرکزوں تک جمال حکومت راں قوم کے یا وقعت اور ذی اختیارلوگ اور ہمای قرم کے وہ لوگ بوان کے صلائے یا زگشت ہوا کرتے ہیں اکھٹا ہوتے ہیں۔ ایک ہی آواز سنائی دیتی ہو۔ "قانون دانوں کا ستیاناس ہو" یں سے اس کی تفتیش کی کہ ایک کارآ مرفر فیے ظلاف جس كوانگرنيرى طريقه عدل كسترى وجو ديس لا پاست اس قسم كے نقصت كى كيا وجر ہج-مستند طور برمجھ کود وہی سبب بتائے گئے۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ روبید بہت کما تے ہیں۔ مگر یہ کوئی ایسی خطانمیں ہے جواک کوسرز نشس کا منزا دارکرے اور میشوں میں بھا رہے در سے لوگوں کوست كم التاب- دومراسيب يوغالبًا زيا ده ام كفي بويه بتا ياكياب كه يدلوك ايك محكم سدومرك محكمه كواس كركے مقدمہ بازى كوتر تى ويتے ہیں۔ بيا يك ايساالزام ہے جو غالبًا ہر ماك يں وكا پینه لوگوں کے بعض گرو ہوں برصا و ق آسکتا ہے- اور اس ملک میں کھی ایک محدود معنی میں ہماس کو مان سے سکتے ہیں۔ گراس نقاشی کا ایک دوسرائخ کھی ہے۔ ہیں سے ایک بست خرواہ وکس سے بومتعدد خرخوا مانہ رسالوں کے مصنعت ہیں جن کا ترجمہ اکفوں سے انگرزی یں برا سُوٹ طور برشائع کرنے کی عرض سے کرایا ہے اورجو خود انگریزی واتی کے الزام سے براہی یو جھاکہ آپ کا خیال اس اتبام کی پایت کیا ہے۔ ان کی رائے یہ معلوم ہوئی کہ اش بیل کی اسلیس و کمیلوں کی کسی مضموص کھوٹاین یا خود سری کی وجہ سے منیں ہو اکر تی ہیں بلكاس وجهس كتعض نوجوان جن كي نايال ليافتو ل مي قانون داني مهيته شا ماسس بوتي بيت اله - وائت لندن كى وه شايع ب حس يس انظيا آف اور دير سركارى دفاترواج بس-اور كرا مول رو دلا يال ايك مرطك بي جس من وه مكان داقع ب جرتا زه وارد مهند وستا في طلبك چندروزہ قیام کے لئے آراستہ کیا گیا ہے ١١

بى منعيف اوراكر قابل تمنخ فيصله للهاكرتي بس اس سيم بي نيتي نكل سيكت بي كەمرا يان دارا در دى حرفت دكالت بىنچەشخص كابىن موكلوں كے تفوق كے تحافات فرض ئے كه عدالت بالانك ابيل نے جادے كى خرورت قبار حت كو عارى ديكھے۔الّاس صورت ميں كراس ماك كاطرافة عدل مخترى ا دسرتا يا بدل ديا جائد اوربر ايك شخص، جو كرسى عدالت بر جاگزیں ہو، بذات و دایک قانون مان لیا جائے۔ میں اپنے مفعون کے اس حصتہ میں فقط ایک نفط کااضافه کرنامیا متا موں اور وہ یہ ہے کہ بیقل غیارہ زیا وہ زور شورسے ادمرہ کے خلاف سنائی دیتا ہے۔ یں یہ کموں گا کہ میری طبیعیت نبت جنجلائی ہے اُن لوگوںسے جوبد وں کسی علمی لیا قت کے ،جس کی بنا ربیروہ قانونی لیا قت کی تعمیر کریں۔ اور بدوں اتنی استعدا د کے کہ جو تقویر البت قانون وہ پڑھتے ہیں اس کوسمجھ سکیں محض ان علمی قلاصول کے رورسے جوان کے دماغ میں زیروستی مھونس وسیئے جاتے ہیں متعدد نا کا میا بیوں کے بعد یا رسٹروں کے زمرہ میں مے لئے جاتے ہیں میں سے اور کسی مقام برالیں درد تاک اور دل سوز تیلیں عراور قواا ورروب اور درنه کی بریا دی گی نتیس دعی بین سبی که ان گراه مهندوستانی نوجوانون یں جو گویاان بڑھ ہونے کے برابر تھے اورجو گزشتہ سنوں میں اس طربق سے قانون کے بیشیر یں داخل ہو گئے ہیں اسی بنا پرہم کوقانون کی تعلیمی کونسل کا تمنون ہونا جا سبے کراس سے ایسے قراعد بٹا دیئے ہیں جن سے ابتدائی تعلیم ایک اچھا خاصر معیا رائل شان میں قانون کے بیٹین واخل ہوئے کے لئے عزور ہوگیا ہے -اس کی دجہ سے وووہ نوجوان اور اس ملک میں الے والدين ببت سي كلفت اور مايوسى سي محفوظ ربس سے - گرجو كيدس سے الى برسس كاعوم بولاس مک سے آگے۔ ان واپس ہونے پرایک ایسے عام عمع میں کما تقاجس ٹیس بہت سے نوجوان مندوستاني طالب علم موجود سقے وہي ميں اب يھي کمتا ہوں - ميں سے اُس وقت کها تماكين اُستا یں وکا لت کے پینے میل صرسے زیادہ ا زوم م ہو گیا ہے۔ اور اس میں اب جگر منیں رہی گر اس كا اطلاق عرب بيوقوقوں برموسكما ب بولوگ ورحقیت قابلیت رکھتے ہیں ان محسلے حساکہ كافى ب بلداس الفاضل اس قول سييس آج كالمرمونيين بيا بوي -متقبل کاعلی گڑھ مے کواتے بیلووں سے مرد دے سکتاہے۔ وقت اس میں ہو کس ترتیب سے ان کا تذکرہ کیا جائے بو اہمیت میرے ذہن میں ہرسپوکی ہوا س کویں اس ترتیب یں وفل وینائنیں چاہتا۔ گرایک سے زیادہ دیوبات کی بنادپر میں علوم مشرقی سے آغساز

كرتا مول-بهارے فك معظم ف قرما يا ہے كرتم كواسينے قديمي علم كے تكاه واست ضرورہے - يد ايك ایسی خدمت ہے جو خاص طور سربہاری یونیورسٹی کے لئے موزوں ہے۔ اکثر یونیورسٹیاں اقلا ایما یں ایسے راستہ پرطنتی ہیں کہ حس میں اُن کور کا و ط سب سے کم ہو۔ جیسے کرمنچیٹرا ورکیٹرس تجار اور حرفتی تعلیم خصوصیت تے ساتھ اس دجہ سے دی جاتی ہے کہ دہی ان کے نئے کم سے کم رکاوٹ کی راه ہے۔ اسی طبع آپ علی گڑھ میں علوم مشرقی خصوصًا عربی اور دیگر سای زبانوں کی ایسی رسگا بدوں زیا دہ دقت یا اخراجات کے قام کرسکتے ہیں جو کئی کیٹنوں یں اپنی تحقیقات کی عمر کی کمال صحبت اورغايرسيت كي بنا پرتام دنيا ميل اپنے مضوص صيغه بين سندما في جائے - بيدا يساكام ہج جس كوآب فورًّا شرفع كروس كية بن- اورعلاوه بري يه ايك ايساكام ب جس مي خاص كوك اس رضامندانه اور روحانی الحاق کی گنیا مئن سہے جس کا میں ذکر کر حکیا ہوں۔ ہرسال یادودو تین يتن سال مين آسيان تمام اسلامي درسس گا بهو ل کوخواه وه لا بهور ، کراچي ، بمبئي مين بهول یا دو سری جگر جن کی فاملیت کو آپ سے مان لیا ہواو رتبز علی گڑھ کو مشرقی اوٹ یا تاریخ کے کسی فاص بغرين تقيقات كے لئے كوئى مضمون نے سكتے ہی جس وہ سب كے سب مقابلہ كري اورص فتم كى لياقت ياعد كى ان كے كام س يائى جائے اس كى مناسبت سے ان كو انعام يا ترميہ اسكالرشب عطاكيا جائے-اس كام كے لئے ايك ضروري بات يہ ہو كى كرمقا با كوے والوں كو انگریزی کی پوری بیافت ہواوروہ فرنج یا جرمن کھی کا رروائی کے موافق جانتے ہوں۔ مجرومشرقی علوم كى لياقت اعلى صفت كى تقيقات كے تيك كافى نه بهو كى جس كى وجربيت صريح ہے - بعنى بيركم جرمن اور فرنج زبانوں میں علم کے اس صیغہ پر سانے کا ایک انیار موج دہے جس تک صداقت کے جویاں کورسائی ہونی جا ہے۔ کوئی وجہ متیں کران اصولوں برآپ قور امشرقی علوم کے لئے سنگ د دیلوما) دینا نشرف نه کردیں یون کو ندوه کے علمار بھی اگر جا بیل توا نگریزی اور جوس بقدر عزورت سیکھ لینے کے بعد قور ا حال کرسے ہیں۔ ان علماء کے نے علی کڑھ میں کلاس کھونے چاہیں اور دوياتين برسس بي ان كوخرورت بي تخوبي سكها ديا جاسكتائي- بي اس مقام برفز دعات سيحث منیں کرنا جا ہتا۔ کیوں کومیری غرض فقط آپ کوحتا دینا ہی نہ کہ ممل بحریز آپ کے سامنے میش کرنا یں سمجھا ہوں کرمشرقی علوم کے بعد دینیات کی تعلیم کا مشاطعی طور برہ تا ہے کیونکراس صورت میں یکی ہم اسی سے برم سے برم رکاوٹ کم ہے برسلم تو بیوسٹی کا بھی ہم فور ّ النیات کی ڈگریاں دینا بنر وع کردے سکتے ہیں جس کے امید وا رعلی گڑاھ کے طالب تم بی ہوں گئے اوراُن تام ہاسیوں بنر وع کردے سکتے ہیں جس کے امید وا رعلی گڑاھ کے طالب تم بی ہوں گئے اوراُن تام ہاسیوں

دانسطی ٹیوٹرز کے بھی بھاس کے ساتھ اپنی رضا مندی سے طق ہوں۔ مگر ہم کو لازم ہے کہ ہمان و گروں کو اپنی و نیوسٹی کے شایان شاق بناویں او رائیں کہ ان کی عزت ہر مگر اس سے کو ہو دیاوی کی جائے ہوں کے جائے ہوں کے جائے گا جس کو دہ دیاوی کی جائے ہے گا جس کو دہ دیاوی کی جائے ہے کہ جائے گا جس کو دہ دیاوی کی جائے ہے کہ اسلامی السیات دمسل ڈ ونبٹی بنے باچلر کی ڈگری اور بالخصوص ماسٹر کی ڈگری کو اس قالے کے لئے علاوہ اُس کے حضوص مضایین سے بست اعلیٰ پاید کی عربیت اور انگریزی کا اس قال کے لئے علاوہ اُس کے جدیدادب کو بخوں سمجھ لیسنے کے لئے اور انگریزی یا سانی لکھنے کے لئے کا فی ہو ۔ گر دینا چاہئے ۔ گر دینج ندا میں ہو اور ہیت پانا علی علی جائے ہی وری واقعیت رکھنے کے علاوہ ان و گر اور کے اپنے کا وربیت پانا علی علی جائے ہی کا میں اور ہیں کا میں اور بست پانا علی علی جائے ہی کا میں اور بست کے برخلاف سائٹس کی آ وا زبلند کی جائے تو وہ اسے سمجھ سکیں ۔ کی جائے تو وہ اسے سمجھ سکیں ۔ کی جائے تو وہ اسے سمجھ سکیں ۔

یں بیصاف طاہرہ کہ بیتن ہماری المیات کی ڈگری کا طالب ہوگا اس کو اوائل ہی سے اس مفرول کو مخصوص کر کنیا اور اپنا پوراوقت اس میں مرت کرنا پڑے گا۔ وہی توک جن کو کسی قدرباطنی نورعطا ہوا ہے زندگی کے اس مشغلہ کی بہت تحریب گے۔ یہ واگری ان میں اسلام کی قیس دمقتری ، ہونے کی صلاحیت پیداکردے گی اور ان حموں کے روکرے کی جوروز مرہ ہرجانب سے اسلام پر کئے جارہے ہیں۔ گردینیات کے اس معیار کے ساتھ ایک اس سے ا دے اور زیا دہ عملی بیاینه ندمبی تعلیم کا اُر وومیں ہو نا صرور ہوسی کومسلم یونیورسٹی سے ہرسیات طالب علم کے لئے لا بد ہوناچا ہئے۔ اس کی درسی کتا بی علی گڑھ کو دیگر تاسیسوں د اسٹی ٹیوٹنزی سے جس کی وہ ما در جسر بان ہو تی مشورہ کر کے معین کرنا جا ہے اورسب کے لئے بیکساں ہونا چاہئے استعلم كامعارايها بوناجا سيئ كرم طالب على وندب كى صرورى إقون سے اوراس كے عملى فرائض سے کا مل واقعیت عال ہوجائے۔ یہاں پرندسہ اسلام کے اخلاقی اصول پربیت زور ویے کی فرورت ہواور طالب کم کوخو دانی زبان میں کلام نثریف کے محاس اور اس سے ہوئی م سیکھ سکتے ہیں تباوینا جا ہے۔ راستی اور راستیازی اور پاک دامنی کے فرض کوعلمی اور علی علی دونوں طریقی سے سکھانا جا ہے جس طرح پر کر خیرات اور نماز اور رو زہ کا فرض اس خصوص یں مرف ایک لفظ میں مطور تنجیے کے عرض کرنا ضرور سمجھنا ہوں اور وہ ہی ندہی اور فرقی نا روادانی ادراخلاقی تنگ نظری سے احر ازکر تا۔ یا در مکھئے کہ ابین میں عربوں کی تعلیمی کا ربردازیوں کو

ف لب ثما تی اور ندہی تفض دانکوئیزیشن، نے تباہ کیا۔ اسپین کے لوگوں سے بوت کوشاڈ كالاوه كياا ورد وعقيقت نقليم كومثا ديا اور خود اين كوتياه كريني مدد دى " موثيا ر ر سبخ اليها مذ بموكر مم الك مستقد يم على ان كا تنتي كري - بها رامقوله بونا چاسين " " زا دار يحقيق قبل سے کہ کوئی دو سرامضون شرف کردں میں بہت زور شورے اس رواج پراعرا كر ناچا بهتا بهوں جو يو رمين صنفوں ميں جاري بهوكيا ہے اور جو بڑھ رہا ہو اور جس كے بموجب وہ تعلیم و گورننٹ کے اسکونوں اور کا بحوں میں دی جاتی ہے" لا غدمب سکے نفظ سے تامز دکی جاتی ی ا سى بنا، پر كرا بحى تك گورنسٹ نرمبى معاملات يں ايك عاقلانه بے طرفى كا برتاؤ كرتى آكى بى اگریں اس سئلہ برکسی قدرغلوسے زبان کھولتا ہوں تو اس کی و جہ فعظوہ غیظ منیں ہے جو مصالح آدمی کو ایک ایسے بہتان پرآ ٹاہے جس کا با رہا استردا دہو حکا ہو۔ گرص کا پھر بھی ہمشہ اعادہ کیسا جاتا ہو۔ بلکہ و جریہ ہے کہ علی طور ہراسلامی فرقہ سے بہت کچے تعلق ہے جس وقت پیھنف کتے مِن كربند وستاني انگرنزي تعليم" لا نرسب " بهوتي ب توا تنا اور کھي اس من اضافه كرويتي كم جن لوگوں كو يقليم دى جاتى ہے ان كے دين دايمان كى بنا دمتر لزل بوجاتى ي - ان كے دلول یں کسی چیز کی دمت کا احاس یاتی منیں رہتا اوران کے اخلاق پر بڑا اثر بید اہوتا ہے قصتہ مخقردہ خودھی لا نرسب ہوجائے ہیں۔ یہ ایک ایسابیان ہے جودا تعرکے بالکل فلات ہے باستفناء عيسائى تاسيسول دائستى فميونمز كم دمينيات كى ياقاعده تعليم كل كى يات بحا ورتام نهدوستان یں تقریبًا ایک ہی گانے یں جاری ہی ۔ یعنی علی گڑھ کا بجیس حالاں کہ سالیات ورازے و کر تمنث كالحاب بي ال اورائم ال وغيره و كرى ماس كي بوك اورغير و كرى والعسينكو ول طلبه پڑھ کرنگل چکے ہیںجن کا اخلاقی آئیں بنایت اعلی بمؤیہ کا ہجا ورفضوں سے اخلاق کے معیار کو الور نن کی خدمتوں میں می اور مبندوستان کے تد تی اور خانگی زندگی میں می اعلیٰ کرویا ہے۔ ان سے صد کرت ان لوگوں کی بحروا ہے دین میں اسی قدر ثابت قدم بن جتنا کہ سید کھی میں تے اور برشے اور برانسان کی خواہ وہ کسی قوم کاکیوں نوٹرست کرتے بی آگر وہ ورست کا ستى بو- اگراس عاملەي كىي وقت ئىك كى تخوائش كىي تو دە جنگ طرابس دېنقان كے آغاز کے بعدے یا کل رفع ہوگیا ہوگا ۔ ہا ں انگریزی تعلیم سے یہ بیشک ہوتا ہے کہ لوگ روش خیال ہو یا ہے ہیں اور ندمہی مسائل پرخودا ہے ذہن سے کام بیتے ہیں اور ہمیشہ آنکیس بندکر کے اُن لوگ كى تقليد تى كرتے جوأن سے قبل كررے ہوں - ان كارجان ندم ب كے ابتدائى اور حسالس

ا ورسا ده شکل کی طرف بوتا ہے اور اُن کو اس کی فکر ہوتی ہے کداگراس میں کوئی مقراخر اعین اعل ہوگئی ہوں تواکن سے وہ پاک کردیا جائے۔ جدید تعلیم اہل ایمان کو بیسکھاتی ہو کہ ان کے عقاید عقلی دلائل محيموا فق ہيں نه كدان محے مخالف - وه أن اوبالم يرستى كى بيڑيوں سے آز اوكرديتى ي- اور نیز بعض ایسے رسوم کی یا بندی سے جن کا زور ند بہی عقار کے برابر ہو گیا ہے۔ اسی تسم کی حالتوں ے عربوں کی روش خیانی کے زمانی فرق معزلہ کوسیداکیا- اسی تم کی حالتوں سے بور پیس آج اللى كى خرست بهول برستى بيدا كردى ب اور سوائ مال دولت كى بر منزكى حرمت كومفقود كرديا كت جو کھیں نے کمااس کاعلی اثربت اہم ہے۔ آرامطلب اور ناعاقب آرکیشن مان الدین کے سے سرکاری کا بول اور اسکولوں کے لا خرب ہوئے کا خیال اسے لو کوں کی تعلیمے باکوغال ہوجائے کے سئے ایک بست عدہ غدر موجا آب اور جول کر اومطلبی اور ناعا قبت الدیشی ایسے عيوب ہي جن سے ہماري ساري قوم گھري ہوئي ہواس منے جن لڑکوں پران کا اثر پڑتا ہوان کی تعدا بست كيرب بي والدين كواس آساني ك ساته است وفي سد ول جواسة كا موقع منيل وبيا عاہے۔ اگروہ خود اتنی سا دی زہنی کیم میں دے سکتے جو اُن کے بچوں کے لئے خرور ہو تو وہ يا وَكُنُ روسيهينه وے كے كسى الدكونو كر ركھ ليس يائى سے ياكسى دوست سے ياكا م إلا أجرت كالى ہم سے کما جاتا ہے کوسی گڑھ سے ایک سال میں سات سوار کوں کی جرتی نہ ہوسکی کیوں کر گنجائشس ية لمتى - بين كمتا بون كه ان بين سے برايك كو كسي كورتمنظ اسكول يا كالج مين واخل موجا أجاہے "ا وشتبكي كار هدين ان كے لئے مگر بنائي جائے اور وہ ياري باري سے ايک ايسے رحظرے جس بران کے نام علی الرئیب دہے ہوں واضل سکتے یا ویں۔ لفظ و نیوسٹی کی بدت سی تعریفیں بلکر زصیفیں کی گئی ہیں جن سے عرف ایک شخص واحد كالبعيت كابوش ونيورسى ككى رخ يا كمني صويت كي انت ابت بوتاب - مران يسب یں یہ وصف ہے کہ بیعاقل کے لئے اشارہ کا کا م دیتی ہے۔مثلاً ان دومقولوں کو پیجے بفول كارلاك يونيورس كايوس كي فزن كوكتين أورتياده جدير فيال كيموافق وتجربه خالال دلابار سری کے جمع کو کہتے ہیں کیہ وونوں تعرفیس ہمارے کام کی ہیں بیاس یات کی طرف اشار كرتى ہي كرزماني منعتبل كے على كروه واسلامى وارالعلوم كے بالكاه ميں عمره كتب خاسے اور عمره تجربه خاسے دلایا رسری بفرور ہوتی جامیس والّ اس کو اپنے مقصدیں اکامیابی ہوگی بغیرایک اول درجر کے کتب خاند محیس میں قدیم اورجدید کتابی اور افتی رسامے موجود ہو ل آب الله

علم کی گاه داشت کر سکتے ہیں ہزگوئی ایسی تحقیقات جواس نام کی سزا دار ہو۔ اب کر خرو رہے کہ النيخ ملك كي همي كتابوں كى حفاظت كا بارائي او يربيوس - كيوں كر ايك مرايك وايت وہ اس طلب سے مفعقة و بهرتی جاتی ہیں -علاوہ بریں آپ کو اُسی ایک آن میں مغربی علوم کی شرقی میں سعى وافركرنا ہے اورائس زمانہ میں كوئى پویتوریٹى كمل نہیں سراردى جاسكتی تا وقلیكہ اس میں علوم وفنون کے ہراہم شعبہ کی تعلیم کا سا مان میآیہ ہوا ور تاوشتیکہ اس میں نئی تحقیقا نیں کریے کا پور اسوقع نہ دیاجائے اورمغربی علوم دسائنس ) کی تحقیقاتوں کے نے صوت اچھاکت خانبی در کارٹنیس ہے۔ بلکہ اچھا بخریہ فاند۔ دلابورسری) اس معاملیں آپ سے کیا ہوسکے گا؟ پیبت کچھاس پریو قوت ہے كة إلى كاررواني كيوب كرمتر فع كري مع - اوركس قدرروبيد اس يرفيع كرسكيس في - آب المالية ى توقع شين كرسكة جو السقورة كى بالوليس لا بُريرى كوطال ہے۔ والنا يونيورسٹی کے كتب خانے يں بهي دجس كائمبرشايد پانچوال يا چيشا بو) سات لا كه كما بي مي مگريو نيورسي كي سالا په آمد ني هي هيتيل كه ر و بیب اور اس بی چین ارطالب علی بین جن بین سے تین بڑا رقانون پڑھتے ہیں۔ جامعة طند کے طور برس اس قدر کتا چاہتا ہوں کہ ان طلبہ کا قانونی علم غیرقانونی مشاعل کے لئے کھی بہت عدہ مکتب تابت ہوتا ہے۔ گران اعدا دسے آپ کو ما یوسی کی وجہ کوئی نئیں۔ ہماری یونیورسٹی میں حق وقت کہ اسکول کے لڑکوں کے لئے علیٰدہ اِنتظام ہوجائے گا۔ اوایل میں تعداد اتنی کثیر ہنو گی۔ ہم بانخ یاجھ سوطلہ کے لئے انتظام كرنا شروع كرسكتے ہیں اور حید سال کے بعد تعدا د كو ہزار تک بہنچا سکتے ہیں جس جا عت میں سات کروڑ آدی ہوں اس کے نئے یہ کوئی بات نئیں ہے جوجہورزیونے کی یونیورسٹی بنا تی ہے۔ وہ تعداوس مرف سار سطين لاكه بحاور رقبه بي سات سوم بعميل سفي يا زل كي آيادي وايكاكه سے کم ہے اپنی یونیورسٹی بنا رہی ہے۔ علاوہ بریں یا زل کے حرفتی مدارس و نیا کے بہترین مدارس ميں شمار کھے جاتے ہيں د واکر چا رئس فرانکلن تھنتگ ايل ايل و ي عى گڑھ کے تجربہ خانوں کے سے آپ کو کھیرج کے کا ونڈش لاہور مٹری سے بہتر تمویۃ منیں سکتا ہے کیوں کہ یا وجود کیرائس کی عمارت ہے وصلی ہے و نیا بھرس اس سے فایق شاید کوئی و و سرا تجربہ خاشالا در مٹری ، ننیں ہے ایک اور سمت ایساہے جس میں آپ کا خرج جس وقت کر آپ در میری قام کریں گے بہت پڑھ جاوے گا بعنی علموں کے میآ کریے ہیں۔ اس مضمون پر مجھ کو مہت کچھ كنائ - كراج مجدكو اختصارت كام ليناخروري بحكيونكه آپ كے مبرريس احله مدے زيا وه تاوز كريكاب اس زماني كوئي يوتيورستى اس نام كى مترا وا رئيس بين الراس كى روايتون ي

بڑے بڑے مشاہیر کے نام استاد کی تینیت میں ور شرکی طرح نہ سے آئے ہوں ویانیمٹ لا لائيدن اوربرلن كي ينيور شينون بي يا بعض انگلستان كي يونيور شي بي يا جا تاسي - علاوه أن فائن توجوا فول محجن کی فدمتیں ہم آج عال ہیں آپ کو ایک رتبہ محمعتم با سے ہوں کے جن كي آپ كوفي الحال فرورت نيس ہے۔ ميرى فراداسے لوگوں سے ليے وعلم كے كسى خاص شعبہ میں کوئی کا رنایاں دکھا چکے ہوں اورانتیا زکے ساتھ اٹھنتان یا امریکہ یاپورٹ کے يونيورسٹيوں بن نازه تقرريافته دجونر بامعلم كيشيت بن بڑھا جيكے ہوں - اس مقام برجگه آئنی نہيں ہے كري تفضيلوا رم تفراق كے بحر تى كرے كى مناسب تدبيروں سے بحث كروں دليكن الرعلى أو ه كالج كے منتظين كوخواہش بو تو بو كھ محد كو اس مفتون بركه ناہے وہ آب كى فارست ميں ما فركرے كرموجود بول - ايك بات البيّة مجداً فوراً كين كي خرورت بحاوروه بيار مم كوج عال كاوستور نقد عطيية كا بحاس مح عوض اسيني روفيسروں اور علوں مے لئے نیش کا طربقة اختیا رکر تاجائے بوشک اس کے دیے ہم کو انگلتان کے کسی اچھے تھا مب کی غرورت ہو گی جواس تو پڑ کوعل ور آمدے قال بناوے - مربراخیال ہے کہ خرج سی جو اضافہ ہو گا وہ اتنانہ ہو گا کہ اس کا رروائی کا مانع بمواوراس سے عال یہ ہوگاکہ ہم کو اپنے ہان کے تقریبی گوزنٹ ہندہ مقابلہ کرنے یں زیادہ آسانی ہوگی۔ اسی صورات میں علی گرفد زیادہ ترغیب وے سکے گا۔ بینیت سرکاری وكرى كے كيونكروبال ايك مقام سے دوسرے مقام كوتبا دلىس اور گرال شرول مي قيام كرے يں بت مجھ روسيد مرف ہوج الاج آئت دہ سے جب ہم كو زمنت كے مت بدیں سود اکرتے ہوں ترہم کوپ سے کہ علی گڑھ کی ایسی نوبوں پر زورو الیں۔ اور موزوں الفاظمیں ہشتارات کے ذریعے ت یع کری گریں اپنے محکم عقیدہ کے طور پر اتنا اضافہ کرنا جب اہتا ہوں کہ ہندوت ان كى تعتیمى و كريول ميں ہى اصلى اصلاح نه ہو گى- الدایك ايے معت بلے امتحان کے ذریعہ سے جس کا دروازہ ہر ستحض کے لئے کث وہ ہو۔ موہودہ حالت يں اکشے صور توں بيں القت تى و قت ہى الس كا با عث ہوتا ہے۔ کہ ایک نو جوان آ دمی مرترسی کے پیشہ کو افلیت رکرے۔ کھلے ہوئے مقابلے امتیان کی موجود گی می بہتیرے کم عمر لوگ بہت پہلے سے اراد ہ صمر کرلینیکے اور ایک یاغرت اورول کش سلک سے لئے اُ ہے کو تیا رکریں مے حی سے اس صیغة المازت

كويعي فائده بهوگا اور خود اميدوار كونعي- مگراب بم كوييمضون حتم كرناچاسئے-علوم ریاضیه د سائنس ، اور حرفتی تعلیم د ملیحیل ایجیش ، مح باره میں مجھ کو بہت کچھ کہنا ہی گرنتیں کے سکتا چوں کر وقت تنگ ہولیکن اس قدر توسیس پراور فور آ کہ دیتا ہوں کہ یہ خاص اور ایک ایسامعالی ہے جس سے ہاری یو متور شی قوم کواکسیر کا کام دے سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ایک کیرتعدادمندوستان کے نوجوا وں کی س کا ہے گاہے کو فی سلمان می ہوتا ہے انگلتان ا ور پورپ کومحضوص حرفتی مصنامین کے سیکھنے کے لئے جائے جائے جن کے لئے بہت اعلیٰ اور بهت علی علیم طری اور فزکس کا در کائے - ان میں سے قریب قریب سب بلکہ شاید میں کہ سکتا ہو كرسب كالسب الطليت بي بيت فام بوت بي جس كى فرورت ايس مخضوص تخرب فالون یں ہوتی ہے جو فاص کر محسنتینوں کے لئے ہوتے ہیں اور جدیکھتن اورانکشات کے لئے جس کی اس تجارتی شکایت کے زمایہ میں ا خد فرورت ہے۔ ان کی معلومات اور بھی ناکاتی ہوتی یں ۱س وجہ سے ان کو بہت ساقیمتی وقت اور بہت روسیہ انگلشان میں السی حنروں کی شیل میں ضائع کرنا بڑتا ہوجن کو انھیں لازم تھا کہ قبل روانگی کے اپنے ماک میں سیکھ لیلتے ۔ آیسے روقوں پر علی گڑھ ان کی دستگیری یوں کرسکتا ہے کہ جو لوگ کسی خاص حرفتی تعلیم کی نمیت کرلیں ۔ ان کے لئے کنی طری اورفزکس کے کلاس نتیوں کے درجہ کے برابر کھول دے۔ ایس کی ایک مجتم مثال میں س باعد ما من بیش کرد ن گا - چندمال - سے جھ کو انگلشان میں ان لوگوں سے بہت و ل حسی رہی جوروغنیات کے مضمون میں مخفیقاتیں کررہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے مل می تخشی تسم کے بیج اور دیگر ہشیا ہیں سے روغن کلتا ہے بکرت پیدا ہوتے ہیں- ان نوجوانوں کو اس مك ين اس كے كارفائے جارى كرے كى غرض سے اس مضمون كى حرفتى تفضيلوں سے كہرى وسي فتى گريوں كەن كومائنس كا وە ابتدائي علم حب كى غرورت كتى تنيس حاصل لتفا اس سنے ان كو أنگلتان يں جندسال اس كي تقبيل ميں ضائع كرسے برائے ۔ على كراه ميں تدركي ان كوفرو ريت لتى وہ سب سکھا دیا جاسکتا گھا۔ بغیراس کے کہ وہ ہندوستان کی دینورسٹیوں کی ڈی ایس ہی۔ بی اس وغیرہ امتیآبات کے گورکھ دھندے بین میں جاویں مخصوص حرفوں مے اس تسم کی سے اری کے کلا س جن قدر ممکن ہو علی گڑھ میں کھولنا جا مہیں اور جو کوئی طالب کم کمٹری یا فزکس مخصوص محسیل کرنا چا ہتا ہواس کواس بن داخل کرنا چاہئے بشر طیک ختبی ابتدائی انگریزی کی اس مے ضرورت ہے وہ جا نتا ہو-مناسب یہ بی کدان کلاسوں میں فقط ہمارے بمدئی، زیکون

و بی ، کلکتر وغیرہ کے بڑے بڑے ہاے ہندو مان یاعیسانی کارخانوں کے فرندال وافل مواکری یا اقلاوہ لوگ جس کو مہند و شان و اس آئے بعد جوت در ررماید کی عزورت ہو مل سکے گرنئی حرفیق کے قام کرے کے لئے فقط سرمایہ ی منیں در کارم و باہی بین لوگوں کو اس کا جوصلہ ہے كه ليخ مك كي اقتادي د اكونا مك ، حالت كوتر تي دين- ان كي ترميت كا ربك فروري حصته يرس كدان كوغطيم الثان مانى معاملات اور مانى تطم ونسق سه ارتباط حاصل مور اسى وجيس یں سے یہ کما کران کا سوں کے لئے سب سے زیادہ موزوں اگرسمانوں ی کاذکر کیا جائے توایسے گھرانوں کے نوندال ہوں گے جیسے کمبنی میں سرکری بھائی ایر اسم یا سرا دم می بیر بھائی ہیں يا رنگون ميں جال برا ويسس يا ملاد اؤد اينڈسنس-ان نو حوانوں کو بونيورسٹي کي تعليم سے لئے وقت بھی تنیں ہے اور اس کی خواہش بھی تنیں۔ گریں ایسا خیال کرتا ہوں کہ یہ پخوشی اس لماسیر کم شری اور فزکس کی اعلیٰ طبقہ کی تعلیم حاصل کرنے کو آمادہ ہوئے۔ قبل اس کے کہ وہ ہندوستان سے باہرا ہے مضمون کی تضوی حرفتی حفتہ کوسیکھنے کے لئے جاوين-ساني يا حیواتی روعن کی کمشری معدتی نیل کی - کها رقلیا د الکلی ) کی صابون کی دوائیات اوراور بے شار تجارتی مرکبات کی کمٹری فور ا ذہن ہیں آتی ہے۔ یا فربس کے علم کا سیکھنا علی میکا نیکلا و رالکو کل بخدر کر تاریخ الجنرى كى تيارى كے طورىي

جوس نے او پر کہاہے اس سے فن تجارت کی ڈاگریاں جو وسط انگلستان کی فی توریبیا دیتی ہیں شنتی ہیں۔ ہرایک شخص ان کو حال کر سکتا ہے اوراگرابتدا دہیں خو د اس کے پاس سرمایہ نمو تو بڑے تبارتی گھروں میں قد کری کر سکتا ہے۔ گرس کسی سلمان طالب علم کوان ڈوگریو کے جاس کرے کی ترغیب دیتے ہیں کامیاب نہوا۔ اگر جہ بعض ان ہیں سے آسودہ حال سے

اور ایاب ایسے باب کے بیٹے تھے جس کی گھو کھار وہید کی تجارت ہوتی ہے۔
اس قیم کی کاسس علی گرط میں توجوانوں کو سول مروس اور انگلستان کی لو نموسٹمیوں کے
استخابات کے تیار کرنے کے بیے کو نیا جاشنے اور انگلستان کی تا انتخابات کے تیار کرنے کے بیار کان الطبنی نے اصافہ
کی وجہ نے اور بی شکل کر دیاجائے بگوائی بحث کی قضیلات کو پی بریسی کا دیوقع کے توقع فارکسا ہوں ایس کسیوسیاں مالکہ
لاکو کا تھان کی بعنی مسلمہ بری جو جال سائڈ انس کی دست انداز می سے اور انگلستان میں جو مبندوستانی طلبیس ان کی بھوائی کے بیار ایس کے لئے ایک بڑے اور گوال محک کے قائم مقام کرنے سے نیا بہت بحد و موگیا ہے۔ مگرور تعقیقت
بعد اس کے کہ وہ کر امول روز و و النے مکان سے جہاں اُن کا بندی تی مقام بود و داش ہو دا ہے بعد اس کے کہ وہ کر اور اس بورے تھی کہ کے امکان سے با سربو جاتی ہے۔ اس بورے تھی کے کہ کہ کے اس بورے تا ہی جاتی ہو دوبائی ہو دیا تی ہو۔ اس بورے تھی کے دائی ہو دیا تی ہو۔ اس بورے تھی کے دائی سے با سربو جاتی ہی۔ اس بورے تھی کی کہ کے کہ کہ کے اس بورے جاتی ہو دوبائی ہو دیا تی ہو۔ اس بورے تا ہو دوبائی ہو دیا تھی ہو دوبائی ہو دیا تھی ہو دوبائی ہو دوبائی ہو دیا تھی ہو۔ اس بورے تھی ہو دیا تی ہو دیا تھی ہو دوبائی ہو کہ کہ کہ کے دائی کسی با سربو جاتی ہو۔ اس بورے تھی کہ کہ کہ کہ کے دیا ہو تی ہو۔ اس بورے کی کہ کہ کی دوبائی سے با سربو جاتی ہو۔ اس بورے تا ہو دیا تھی ہو دوبائی ہے تا ہو دوبائی ہو دوبائی ہو تا ہو جاتی ہو تی ہو۔ اس بورے کی کہ کہ کہ کہ کہ تو تا ہو دوبائی ہو کہ کہ کہ کہ دوبائی ہو تا تا ہو دوبائی ہو کہ کہ دوبائی ہو دوبائی ہو تا ہو دوبائی ہو تا تھی ہو دوبائی ہو دوبائی ہو کہ کہ دوبائی ہو تا تھی ہو دوبائی ہو کہ دوبائی ہو دوبائی ہو دوبائی ہو کہ کہ دوبائی ہو تا تا ہو دوبائی ہو دوبائی ہو دوبائی ہو کہ دوبائی ہو دوبائی ہو دوبائی ہو کہ دوبائی ہو دوبائی ہو دوبائی ہو دوبائی ہو دوبائی ہو کہ دوبائی ہو دوب

بنا سیاسی دیولٹیکل معلوم ہوتی ہے اور اس مقام پریں اس کے بارہ یں کھیا ورکننا نہیں جا ہتا علاوہ بریں ہو انگلستان کی قدیم وینورسٹیاں ہیں۔ ان کے اکثر کا بول سے متدوستاتی طلبہ کی تعدادكو بست سختی كے ساتھ محدود كرديا ہے اورعمومًا أن كوسركارى ہى دسائل كے ذريعے سے بُعرِتْي كرتے ہيں اب حالت يہ ہو گئي ہے كريوطا لب علم الكات ان ميں بيو تختاہے اوركسي وينورش یں داخل ہوتا چا ہتا ہے تووہ اکٹرالیسی کس میرسی کی حالت یں گرفتار ہوجا تا ہے حوقایل جسم ہوتی ہے۔ وہ آنسفورڈ یاکیمرج کے کسی کا بج کے ذی افتیا رحکام کے پاس جاتا ہے تووہ اس کے ہیں کرمرکاری ذریعیرے آؤجو سرکاری ذریعید والے ہیں وہ اُن سے کتے ہیں کدلونی علیہ فال نہیں ہے لیکن اگرکسی کا بھے حکام ہم کو ہتھا رے یا رہ میں لکھیں گے توسم اُن کو تناسب جواب دے دیں سے۔ بعض ڈ اکٹری کی درسس کا ہوں سے بھی اب ہندوستانی طلبہ کے لینے سے اٹکا كرنا شروع كرديا بيان كے ساتھ انعافانه سلوك نيس كرتے -

یہ ایک ایسی صورت حال ہم کرحیں کی اصلاح خرورہی - پہلے تو ہم کویہ و کھنا ضرورہے -کر ہم سے خود آگلت ان میں کیا ہوسٹ اے آخر ہم بھی بڑنش گورٹنٹ کی رعایا ہیں اور لارڈ مارے ے ایک موقع پر بوکس آف لاروس میں بہت سے کما کہ آپ حفرات کی ایک ہی شاہنشا ہی دامیا ہے بهاوروه مهندوستان بو- مهندوستانی طالب علی حرمنی او رام کی کی یونیورسٹیوں بن بخوشی منظور كئے جاتے ہيں۔ گران كى طرف ہم كو اس وقت نظر والنى چاہيے بحب ہم كوكوئى اور جارہ باتى مة رہے اس وقت تک ہمارے نوجوا نوں سے اپنی توجہ کو قدیم اوریا اعتبار لو بنوریشوں کے محدو و رکھا ہے توجہ ان کی تا ریخی تعلقات اور یو نیورسٹی کے زندگانی کے جس کا پورا فائدہ اب ان کوشاؤلو ماصل ہوتاہے۔آئنہ کے دے میرے خیال میں ان کو زیادہ توجہ لندن یو نیورسٹی اورصوبہ جاتی يونيورسطى كاطوت كرنا جا بهني جن ميس اكثرين تعليم ورحقيقت تهايت عمره بوقى سع - خصوصاً و اکشری اور انجنیری کی اور نتاید ہما رے نوجوالوں کی صروریات کے لحاظے یہ زیادہ

ہم کو بیالی بنیں کھولٹا چا ہے کوسوائے بارسٹری کے اور میشیں کے لئے اور ہرتسم کی اعظ تعلیمے کے النے سواانگستان کے اور ملکی ہا رے سے موجود ہیں - لنداجہ ہم لڑ کو ں کو اللَّتَ اللَّهِ مِن تو ہم كوچا ہے كہم الكتان كا ايك نعم البدل كوئى ملك ان كے لئے بور كروي يواس صورت يس كام آف جب وه وما ل دروا زب مدو ديا ين جن الانوريا

ورحقیقت اُن لوگوں کے لئے زیادہ ترموزوں ہیںجوکسی اُٹکستان کی یا امریکہ کی یونیورسٹی یں تھیل کریے ہوں۔جن لوگوں کواس مسکدسے واحبی ہے اُن کے ساتھیل کہ

اور گفتگو کرے کو آیا دہ ہوں۔

عورتوں کی تعلیم کے یا رہ میں اب وہ زنانہ گزرگیا ہے کہ مجھ کو آپ کے مائے ک مضمون پر وعظ وستنا کرمے کی فرورت ہو۔ اس کا پور ا اعتراف ہو گیاہے کہ قومی ترتی کے لئے یہ صرف مقصدی سی بلکہ لا بدہے۔ ایس مدیث مقربیت کی بین کوار كرا بون كر طَلَبُ الْعِلْمُ وَسَى يَضَعَةُ عَلَىٰ كُلِ مُسْلِم وَمُسُرِكَةً -علم کی تاسش ہرسلمان پر فرض ہے خواہ وہ مرد ہوخواہ عورت۔اس معاملہ میں آپ کے دوفرض ہیں - اوّل تو یونیسل کرنا کہ الاکیوں کو کس تسم کی تعلیم دینی ہے۔ کیوں کہ وہی تعلیم ہو ارا کوں کو دی جاتی ہے اُن کو نئیں دی جاسکتی۔حیدر آباد ے جو او کیوں گفت ہمیں ترقی کی ہے اس کی وجہ سے وہ تمنیت کا سزا وار ہے اوراس من چلے شہر ہے آپ اس معاملہ میں بہت کھے سکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو يه لمى مشوره دو ل كاكراب حيد رابا وكي بعض تعليم يا فتربييون سے التياكريں كه وه على گڑھ آن كر بود و بائش اختيا ركري اور ائے وقت كا ايك حرته رضاً من دى مے ماتھ اور مرت شفقت کی نظر سے و ہاں کے زنانہ مدرسے سی کاس کے پڑھائے یں عرف کریں۔ اُجرت یائے والے سربراہ کاروں اور معلوں یہ یا لکل کھیہ کرنا کوئی کام کی یا سے نہیںہے . قوم کی روشن خیا ان میں اور یا قرار کیوں کی یاان کی ہستا نیوں کی تعلیم میں مصر لینا چاہئے۔ کیوں کرعمو اُ استا نیوں کو اسپ مضامین کا علم كم بوتاب جيس كرصاب إعلى اجزافيه، يا تاريخ. آب كا دوسرافرض يه مح كرهال كيس روكيوں كى تعليم ايسے لوگوں كے ہاتھ ميں بڑگئى بوج و اجبى آز مائش كے بعد كوئى نيتج ية وكها سكے بوں اور جوابنے وقت اور اتنی قوتوں كومرت اس مضمون برياتيں بنائے یں یا سخر پریں نکھنے میں ضائع کرتے ہیں اُن سے اُن کو بخات و بنی جا ہے۔ یا تیں بنائے کی مہلک عا وت کا آب و قت ہم کو بنیں رہا۔ عملی کام کی آ مرآ مرمیں بہت و پر ہو علی ہے۔ اسٹے کام کی آ مرآ مرمیں بہت و پر ہو علی ہے۔ اسٹے کام کیجیے اب ویر مذکیجیے!

يه كمان تنين كرنا قياسية كريونيورسيون كوابتدائى تعليم سے كچھىمروكارنىيں موتا۔

بلكهاس كے برخلات ابتدا فى تعليم بونبورسٹيوں كوغذا بہنچائے كے لئے ضرور ہے۔ مگر ہا دے ہاں یہ ہما ری تعلیمی کا نفر کن کا خاص محکمہ ہو گیا ہے اور اس کے لائن اور يرجونس اوران تمك آنريرى جائن بسكر مرى ميرے قابل قدر دوست صاجراد ا فتاب احد خال صاحب کے زیر نگرانی ہے - اس مفہون پر مجھے ہو کچھ عرض کرتا ہی وه ایک معنی کی مشکل می قلمیند کرتا ہوں۔ لینی ایتدائے تعلیم کو ہماری قوم کے لئے رضا مندا نه طور برحری کردنیا چاہیئ اورعندالقرورت مفت- اس لغزی تفسیری ایک طول طویل مضمون لکھنا آسان بات ہے۔ اس مقام پراسی تسدر کمنابس ہوگا كهم كولازم يح كربرايك والديا والده كونوا و وعزيب بنويامتمول برجائز ذريعها اس كو تخريص ديني جاسينے كدوه اسنے بحوں كو كمتب كر بسي اورم فرالحال لوگوں کوچا ہے کہ اپنے مکانوں بر کمت کھول کریا قریب کے کسی مرسم میں اپنے مرف سے غربیوں کے بچوں کو بڑھوائیں۔ ہرصاحب خاند کو اپنا فرض سمجھنا چاہئے کہ نہ صرف اسے ا درغریب عزیروں مے بچوں کو بلکراسینے نو کروں نے بچوں کو کھی تعلیم دے۔ اگرمالک کا خود نتیں مڑھا سکتاہے تو اس کو اپنے خرج سے یا دو ایک دوستوں کی مددسے ایک ملاً نو كرر كله لينا جاسية اور حود ملاكي تعليم عي ساته بي ساخة جا ري رمناجا سبع - نئي بيشت ك بوانوں کوچا ہے کہ اس کو اس تھے کے معنا مین بڑھا دیں جیسے صاب اور جغرافیہ ہے تاکہ بتدبيج اس كى قابليت برصتى جائ اس كولازم بوڭا كه اسينے خدمت كے معا و فديس كھا سے كيائے ا وركسي ت ر زرنقد پر قناعت كرے . نواب فديوجنگ بها د ركى ابل فايت حيدرآباد یں استے نوکروں کے بچوں اور بھوں دونوں کے لئے ایک ایسا مرسے کھول ویا ہے او رمجھ کو امید ہے کہ نکھنوس بھی اس قسم کے متعدد مدارس جلد کھل جائیں گے کہ کہت یں ایک ہی آن میں دس بارہ لوگوں سے زیادہ تمیں ہوئے جائیں۔ اور ان میسے جن كواستطاعت بعواً ن كولازم بوگاكه برهائى كے اخراجات كا خصه باليس -قبل اس کے کہ آئے بڑھوں میں غرور سمجھا ہوں کہ ایک فاص منے کو چیٹر دوں جو کھے عرصہ سے بیرے ذہن بی تھی ہے۔ میری مرا واس منے سے ہے کہ بارے مویو وہ کالج یا ہما رے آئندہ کی یونیورسٹی کے معاملات میں" فرائیں" بعنی رائے زنی كائ كس كوموتا چا سينه اب ايسامعلوم موتاب كريه خيال بهت تيل موا بي - ضوساً ان لوگوں میں جن کا شمار الجی تک زیو انوں میں ہے کہ کالج کے موجودہ طریقہ حکو مت اور الرسيسوں کے انتخاب کے طریقے میں بعض یا تیں الی ہی جو قابل اطبینان نہیں ہیں۔ اس مسك كالب لياب حق رائ د فرائي ، كاسكر جوجا تاب - كالج يايو نيورسش تح معاملات یں رائے دیسے کا حق کس کو ہونا چاہئے ؟ اس وقت یہ حق حال کے طرسٹیوں تک محدود ہے اور مگر فالی ہوسے پر وہی نئے ٹرسٹی منتخب کرتے ہیں۔ جولوگ المی نسبتاً عمر کم ر کھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حق رائے زنی دفرانجیں ، زیادہ وسیع ہوتا جا سئے۔ مگریہ ظاہری كرورة اسل كمين نه كيس بناني يرك كي . ايسمعاط مي تا معالم كوراك وين كا حق ننیں دیاجا سکتا ہے۔ یہ تو وہیا ہوگا کہ گویا فوج کی کمان سپا ہیوں یا رعایا کے ووٹ سے ہوا کرے بعض لوگوں نے بیصلاح دی ہے کہ تام مل کے بڑے بڑے مرکرو یں ایسی جینیں قام کرنی جا ہئیں جو تما ئندہ ہوں اور جن کو ایک ایسے قام مقام کے انتخاب کاحق عال ہوجو کا ہے کے معاملات میں ووٹ دیو ہے۔ لیکن وشواری اسلام مے مقبل کرتے میں ہوگی کہ وہ کون گبنیں ہوں گی اور کن مرکزوں میں ہو سام بیاب میں جو کھے ہوجگا ہے اُس سے ہم کوکسی قدر تجرب اس کا ہو گیاہے کہ اس کی قتم کی آپ كى نز اغوں كے بر يا ہونے كا اندليث ہے۔ آسے نفئے کے منطقی نتیجے كا فهل ہو نا ہم مر اس وقت ثابت ہوجا تا ہے جب ہم اس ام کے امکان کا تفتور کرتے ہیں کہ شریر لوگ بہے ہوج لوگوں کی نام نہاد انجنیس قام کرلیں اور کالج یا یو نیورسٹی کے معاملات میں وقل وتسين كا ادّ عاكري-

ان وجو ہات سے ہیں اس مسلم ہرا یک تجو پڑ بیش کر ناجا ہم ابوں جو میری رائے ہیں ہم خریا و ہم فواب کا حکی رکھتی ہے۔ میراخیال ہے کہ ہم سب کے سب اس مقولت است کا ہیں کہ ان میں کہ ان میں کہ ان است کے سب اس مقولت کر لیں اور است کا ہیں کہ '' نیا بت نہ دو تو خراج نہ لو" میں کہ تا ہوں کہ است کے برعکس برعل در آہ مرکزی بعنی '' خراج نہ دو تو نیا بت نہ لو ''میر پاس آپ کے سامنے بیش کرنے کو کی قطع بر بیری ہوئی بچو بز موجد دہ تیں ہے ، بلکہ باس آپ کے سامنے بیش کرنے کو کی قطع بر بیری ہوئی بچو بز موجد دہ تیں ہے ، بلکہ محف جن دانتا رہے۔ سب ہے بیال تو بہت کہ جننے مرکز دوں میں مکن ہوائیں انجمن تھے کہ جانے میں جن میں ایک انجمن سے کہ بار میں تعدا دفر ضا بارہ سے کم نہوں جائے۔ دفرانجیں ایسوسی ایش کسی ایک ایمن سے ممبروں کی تعدا دفر ضا بارہ سے کم نہوں جائے۔ دفرانجیں ایسوسی ایش کسی ایک ایمن سے ممبروں کی تعدا دفر ضا بارہ سے کم نہوں جائے۔

ا در بر بمبر کولازم بوگا گرکالج یا پونیورسٹی کوسالانہ چندہ دیاکرے جس کی تیسے ایک سو روپیہ ے کم مذہبو۔الی ہرایک انجن کو ایک تا مندے یا تائب کا استحقاق ہوگا۔اگرکسی این كے ميروں كى تعداد اتنى بوكه بارہ كوكسى عذوسے قرب دينے سے دہ تعداد نكے تو تائبوں یا ووٹوں کی رقم کومی اسی عدوسے ضرب دینا ہوگا" خراج مذو و تونیابت مذلو ہے قاعدے سے بود طرسٹی صاحبان بھی مستنے نہیں رہی گے - ہرایک ٹرسٹی کو لازم ہوگا کہ دینوں كوياكا إلى الكراس كم ايك سوروسيط سالا مذكا چنده ديو س جن عرصه مين كركسي راستى یا جن انجمنوں کا ذکر ہواہے اُن کے کسی ممرکے ذمہ جندے کا بقایا واجب ہواس عرصہ میں اس کو د و ث دینے کاحق نہیں ہوتا چا ہے۔ اور ایک معقول مرت کے بعد اگر کھر کھی اس كاچنده وصول نه بوتواس كوررستى يا الخبن كاممر دجيسي كرحالت مو، نيس ربها جاسخ اس تجویز کے بیش کڑے میں مجھ کو بہت کم لیں وسیشن اس وجہ سے ہے کہ میں خود متحت میں خود متحق کے میں خود متحق کے میں متحول گردہ میں شامل مہیں ہوں ۔ اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اس قسم کے سخت قاعدہ کی وجہ سے ہماری قوم کے بیض بیت لائن لوگ رائے زنی کے استحقاق قابع ہوجا میں گے۔ گرزندگی میں ذرائع کے محدود ہونے کی وجہسے جو مصبتیں وزر و کھائی دیتی ہیں ان کے مقابل میں یہ کچھ بھی بنیں ہے ۔ کسی کالج یا یو تیور سٹی کے معاملات میں را سے زن کاحق پھر بھی ایک غیر ضروری تغمت ہے اور سوروپیا الیک السي تليل رسم ہے كركويا ايك خدمت كا ركى تنوّا و كے ير ايرہے -بهت متنتے الالوں یں قوم کے متمول افراد اس کا انتظام کر سکتے ہیں کرکسی لاین لیکن تنگ دست بھائی

حضرات! ہم کو اپنی تعلیمی خرور توں کے سئے روپیے کی اسٹ مفرورت ہے اور یہ ایک نمایت سیدھا ساوھا اور یا اثر طرافقہ اس کے عاصل کرئے کا ہی ۔ اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ہمبنیہ کے لیے حق رامے زنی کے بارہ میں جو کچھٹک تہ ولی اس وقت ہے ایک بارگی وفع ہموجائے گئی۔

ایک سومبی ٹرمسٹیوں سے ہم کو سال میں یا رہ ہزار رو بیریل جا وسے گا اور میر ایک انہی رقم ہے جس سے تین طالب کم انگلتان کو تعلیم کے و اسطے بیجے جا سکتے ہیں یا ایک بہت ہی اعلے ور جرکے پر وفیسر کی تنخوا ہ او آئی جاسکتی ہے۔ اور اگری رائے زنی کی استدعا میں در حقیقت کچھ جان ہے تو چا ہے کہ اس فریعہ سے ہم اس سے بھی بڑی رقم اپنی آئندہ یو تیورٹ کی کے لئے جمع کرلیں۔ رقم اپنی آئندہ یو تیورٹ کی کے لئے جمع کرلیں۔

رفرا پی آئدہ اور سے کے جو کچھ کو اس بارہ میں لکھنا تھا کہ رضا مندا نہ مہملی تعینی مور میں انہا ہے کہ جو کچھ کو اس بارہ میں لکھنا تھا کہ رون میں کسی طریق سے روحاتی ان کی مختلف اسلامی ورس کا ہوں میں کسی طریق سے بیدا کر ناچا سیئے وہ میں پہلے سے کہ جہا ہوں۔ ان میں بیض کا اگر کھر نتا رکیا جاوے تو وہ میں بیلے سے کہ جہا ہوں۔ ان میں بیض کا اگر کھر نتا رکیا جاوے تو وہ میر ہیں۔ اسکول کے اور بی اے سے نیچے کے در جو ں میں وا مدمضا میں انشاپردا زی کے واسط جس کے لئے کا حق سب کو کے واسط جس کے لئے کا کو سب کو ہوں ہیں ہوں یا ڈگری عاصل کر چکے ہوں اُن کے ہو۔ ان میں سے جو او نیخے در جو ں میں ہوں یا ڈگری عاصل کر چکے ہوں اُن کے واسط محصوص تحقیقا توں نے لئے واحد مضامین۔ سے اووں کا تیا ول جیسا کہ جس سے واسط محصوص تحقیقا توں نے لئے واحد مضامین۔ سے اووں کا تیا ول جیسا کہ جس سے واحد ہوتا اور مرتز تی علوم کی تعلیم میں دستورالعل کا ایک ہی ہوتا ایک ہی لیے دینے والی واحد ہوتا اور مرتز تی علوم کی تعلیم میں دورہ کرتا کھیل اور ریاضتوں میں اسی صدر مقاباتی اور واعظوں کا مختلف تا سیسوں میں دورہ کرتا کھیل اور ریاضتوں میں اسی صدر مقاباتی اور واعظوں کا مختلف تا سیسوں میں دورہ کرتا کھیل اور ریاضتوں میں اسی صدر مقاباتی اور واعظوں کا مختلف تا سیسوں میں دورہ کرتا کھیل اور ریاضتوں میں اسی صدر مقاباتیں اور واعظوں کا مختلف تا سیسوں میں دورہ کرتا کھیل اور ریاضتوں میں اسی صدر مقاباتیں

مرت تل اُن کاف شناس سے الکارکرے۔

سب یمی ملاحظه فرماویں گے کہ آن اصلاحوں - ورستیوں - اخراعوں اور ترقی کے خیال سے میں سے جن کی طوت میں سے انتارہ کیا ہے کوئی الیا نئیں ہے جو وجودمیں لایا جا سکے الله اس صورت میں کراپ کو اپنی آمدنی اور خرج اور انتظام پر لور ااختیا رہو۔ اسی جا سکے الله اس صورت میں کراپ کو اپنی آمدنی اور خرج اور انتظام پر لور ااختیا رہو۔ اسی

وجهست آب کو کھی الیی یونیورسٹی نئیں منظور کرنی چاہئے جس میں آپ کا ہرصف منسوخ کردیا جاسکے۔

قلتے میں میں چا ہتاہوں کرجی قدر سرگری میرے امکا ن میں ہواس کو کام میں لاکر آپ کی خدمت میں مخرد ایک ایسے صنمون پرزیان کھولوں جب کو میں قوم کی بہودی کے النے اشد درجیہ مزوری محجتا ہوں . اس ملک کی اقتصادی داکونا مک ، ترقی میں آپ کے سے بوطرز بیاسے اور وحصرواجی ہے وہ آپ نیس نے رہے ہیں۔ اس معاملہ میں کھی آب اسى طع پر پیچے رہے جاتے ہیں جیسے کراورسب معاملوں میں۔ اگرآب اپنی تن آسانی كوترك مذكرين كي اور ابني قوت بازوت كام مذلين كي تو آپ كے انجام كا ركے بيرہ وّار ہوسے میں کو فی شک تیس ہوسکتا۔ زمانہ حال کے اقتضا کے بموجب مال کا پیدا کرنا آپ کا يهل فرض ہے۔ اگرآب اس ميں ناكامياب رہي گے قوہر جيز ميں ناكامياب رہي گے بہنوز بهت سے اچھے تجارتی کا رفائے موبود ہیں جو آپ کو تجارت کی علیم کی صورت میں آپ کی دستگیری کے لئے آبادہ ہیں۔ لیکن تبدیجارتی طریقے ہما رہے ٹرانے طریقوں سے روزیرو زرزیا دہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کا فرض ہے کی قبل اس کے کہ وقت ہاتھ سے جاتا رہے آپ ان جدیدطر بھوں کو سکھیں آور تب ایسے تجارتی کا رخانوں بٹائری اختياركرين يوآب كے اس م في قدركريں تے - نئي حرفتوں كا قام كر اروز مرة كا كا منس ہے۔ کسی ترقت کے تضویل کے علاوہ اس میں اور بہت سے عنفرا ورشمنی مسئلے ترکیب ہیں۔ گراس کی جی ہمت بچارتی کا رخانوں کے تو تمالوں کو کرنی چاہے۔ جیساکہ میں ہے اوپر بتایا ہے۔ لیکن فن تجارت کی ڈگریاں اس سے بہت برطی تعدا دیکے لئے مکن تحصول ہی علم کے اس شعبی کی ال ش میں جمال کہیں تھی ممکن ہوجائے اگر علی گڑھ مروست آپ کو يه نيك والعُلوالعُلوالعُلوالعُلاكُ وَلَوْكَا نَ فِي السِّينِ هُ " كَى مديث بَاك بس وأبِّ يه كما كيا بي كما أكر فرورت بوتو علم في لاش بين فين مك جاً وُ. توبيات اس بين مفروض بح كرآب الية مزمب كي حفاظت كراكيس مع - قوتاب اس كي تلائش من انگلتان وريني إمريك كرجاك اوراكريه في منهو سك تو بمبئي تك توصرورجا ييخ - تيكن اتنا لو عزور کیے کہ اپنے منصوبوں کو منصفیوں اور ڈیٹی مجٹر میٹوں سے کو ڈیٹے میں سے ساہر کمبنی یں ایک نمایت عدہ حرفتی تاسیس ہو عبس کا نام و کٹور سیکیکل انتی ٹیوسط ہے اور

جس کے پرنسیل ڈرس صاحب ہیں۔ یہاں کی تربیت کا مل اور حقیقی اور علی ہے۔ علا وہ بریں الھی چند می روز کاعرصه موتا بوکه بهارے فیاض اور محبّ الوطن، متوطن ملک آنربیل فاصل کا بی کڑا بھائی سے اپنا اسکول لوٹا میں جاری کردیا ہے جو تجارتی مضامین کو اپنا محضوص موضوع بنائیگا یعنی لمینی کے لئے جو کم سے کم رکا و سے کا رستہ ہواس برسطے گا - اگر مجھ سے خواہش کی جائے توس زیادہ فصیل کے ساتھ جو کھے مشورہ مجھسے ہوسکتا ہے دینے کو آمادہ ہوں کرکسی شوقتین مختتی آدمی کو کمیا کرنالازم ہے اگروہ چاہے کہ فور اکسی نہ کسی حرفت یاصناعی میں لیے سے ایک نیا رہستہ نکال ہے! فقط یہ مثر الطاخرور ہوں گے کہ اس کومحنت کرے کلیانتا مادہ ہواور کام دیانت سے کرے۔ ہمارے ہندوا ورپارسی بھائی نمایت سرگری اور سكون اورسكوت اوركاميابي كے ساتھ اس ميدان ميں كام كر رہے ہيں - اور ہم كتے ہي أن كوميارك مود الرآب اس سالانه جلد برايك نظرة اليل جوح فتى كانقر بن كى طرف سے شائع ہوتی ہے تومکن نہیں کہ آپ حیرت نہ کریں - اگر آپ اُس اطمینا کن اور استقلال كو لما حظہ فرمائين جس كے ساتھ وہ ہر ظربہ انگلستان ہيں۔ يورپ ہيں - امريكي ميں اسي ميدا تي قدم زن ہیں تو عمن نمیں کہ آپ اپنے ول میں ان کی تعربیت مذکریں ۔ آپ کیوں ان کی برابر شائہ بشایہ کھڑے نہیں ہوجائے اور مبند وستان کے اقتصا وی داکونا ک انجات کے حسول میں ان کا ہاتھ نئیں بٹاتے ، ہندوستان کاستقبل اسی برموقون ہے۔ میں آپ کو يقين ولآنا بور كرسياست د پالٽيكس، سے كچھ نميس بوتا اور مذاس سے كرسياسى دولتيكل، اختیارکسی کے ہاتھ میں ہے۔ الآجس صر تک کہ اس کا ا تراقتصادی د اکو ٹامک ) حالات پر حسب ول خواہ ہویا اس کے برعکس۔

اخیر میں میں آپ سے اتنا کے دیتا ہوں کہ جوامن وا مان آپ کو انگریزی عمداری
کے بخت میں حاصل ہے اور اُس نے جو عالتیں بید اگر دی ہیں اُن سے زیا وہ موافق مرا و
آپ کو اپنے ملک کے اقتصاوی د اکونا مک ، نجات کوعل میں لانے کے بئے کہ بنیں لیس کے
جولوگ دنیا میں اسلی کے استعمال کو موقوت کرنے کی اور صلح کو گراں سے گراں فتیت پر
جورگ دنیا میں اسلی کے استعمال کو موقوت کرنے کی اور صلح کو گراں سے گراں فتیت پر
جوری میں انگریزی مرکا راسی قبم مے جرکا استعمال کر رہی ہوا ور اس لئے وہ ہماری مشکی را نہ
میں انگریزی مرکا راسی قبم مے جرکا استعمال کر رہی ہوا ور اس لئے وہ ہماری مشکی را نہ

اور وفا دارا نہ اعتراف کی متی سے۔ گوئی نبط کے ساتھ ہما دی جنگ کھی اس سے زیادہ کچے نہوگی کے ہوئی اس کے مقابلہ میں کھڑے ہوکو اس ملک کی اقتصادی داکو نا مک ، حالات میں عدل و الفناف کا تنقی حاصل کرنے کے لئے المعجم للمیں اقتصادی داکو نا مک ، حالات میں عدل و الفناف کا تنقی حاصل کرنے کے لئے المعجم للمی مقابلہ میں منظم کے ہر درجہ کی اشاعت - ابتدائی سے نے کزا نتائی تاک اسی لئے ضرورہ کے کہ اس کے لوگ اُس کے اقتصادی داکو نا مک ) ارتقا DEVE LOPMENT میں اپنالور احقہ کے لوگ اُس کے اقتصادی داکو نا مک ) ارتقا اس کے لوگ اُس کے اقتصادی کا ایک کا میں مائی اور میں قانون اور انسان ایک ہی وقت میں حرفت اور تجارت کی لونڈیاں یا ندیاں بھی میں اور محافظ اور انسان ایک ہی میں اور محافظ میں اور محافظ میں انگریزی عملواری ہو وہاں ہما رہے سے ان گراں بما نعمتوں کا وجود ہمنے کے وقت میں مائے فرض کرلیا جاسکتا ہے۔



آثریدل مستو جستس شاه دین صدر اجلاس بست و هفتم (آگره سفه ۱۹۱۲ع)

راس في اجل وال

(منعقده آگره ۱۹۱۳)

صدراً نربال مطرسيس ادين جيف كورك نيات عالات صدر

مدوح کے حالات اجلاس نہم منعقدہ علی گڑھ باہ وسمبر عاف شاء کے ذیل میں صفی ملاق پر ورج

تطرصارت

حصرات! آج پورے آئیل برس ہوئے کرسافتاء کے ہفتہ کرسمس میں اسی کا نفرنس کے نویں مالانہ جائے موقعہ برجو محدن اور مثل کالج علی گڑھ کے اس کی بالی منعقد ہوا تھا مجھے صدر جا۔ مونے کی عزت ماصل ہوئی تھی۔ وہ شان دارجائے ایساہی یا و بے کہ گویا کی کی بات ہے اور وہ تما ا ساں میری آنکھوں میں پھردا ہے جگدا سلامی تہذیب اور شایستگی کے بہترین تمونے اور نایدے میرے گردوبین جمع تھے مشہورومعرون بانی مرسة العلوم علی گراعد جناب سرسیندا حدفال مرحوم ور اُن کے تا مورصا جزا وے مسرميد محوو - رياست حيدر آباد كے قابل مربرا ورسليس دربارى نواب مس الملک بها ورجوبدس یا و گارزماند سرسیدمروم کے لابق جانشیں ہوئے۔ مالمتبحت روشن خال فاضل لميّات مقرّر جا ووبيان جناب بولانا تذيرا حدصاحب اور وبي كيكيرالتفاي ہم گرمعنت مولوی ذکاء اللہ صاحب ۔ یہ سب بزرگ جلوہ افروزمجلس تھے ۔ افسوس پیجے بعد وگرے بیسب نا مور بزرگ اس جمان فانی سے رخصت ہوئے ۔ گروہ الیے روضن کا رنامے اورگراں قدر ورثے اپنی یا وگا رجھوڑ گئے ہیں جو ہمیشہ کے لئے مسلمانا ن ہند کا ما بیُرنانہ رہیں گے۔

علی در ایرانی کو میں گڑھ کالیے شہرہ اُ قان بانی کے تعلیمی نصب العین کا نمونہ ہے اور اگراس کو مسلما نوں کے مزرعہ تعلیم میں سب سے اعلیٰ کشت زار تجربہ کہا جائے تو بحا ہوگا۔ اس کالیے کی تاریخ بھی اُ شوب انقلاب سے مجفوظ نہیں رہی ہے۔ اور اس برایک ایران ایران سے کالیے کی تاریخ بھی اُ شوب انقلاب سے مجفوظ نہیں رہی ہے۔ اور اس برایک ایران ایران سے کا بھی کے جب یہ اندلیشہ تھا کہ بید دار العلوم بُرا تی نسل کی بہی قابت سی محفوظ نہیں رہی ہی۔ اُجگاہے کہ جب یہ اندلیشہ تھا کہ بید دار العلوم بُرا تی نسل کی بہی قابت سی محفوظ نہیں رہی ہی۔

ایک وقت ایدا آچکا ہے کہ نی تسل کے تلاف اعتدال مطالبات کا مرکز طو منان بن جائے گا گرشکر ہے کہ آخر کا رجب ومندا ندمشوسے غالب آئے اور کئی مرتبہ ایسے ذک وقت بخيرو خو بي شل كئے- ہا راعلي گراه كالج مسلمانان مند كامركزى قومي ورس كا و، ك اور ہمیشہ سے گا اور بیاظ ان عظیم الثان روایات اور اس بے انتہا اثر کے جو یہ توم کی تنام بڑی بڑی تو ہات برہمیشہ ڈالتا رہاہے بہمجھا جاسکتاہے کہ اس درس کاہ کی عام طالت جماسانان بمندكي اعلاتي اوروماغي ترقى كے اندازه لكانے كے لئے شايرسترين معیار کا کام وے گی - کچھ شک نہیں کہ علی گرامھ کی طاقت بھی بہت بڑی طاقت ہے - مگراس کی ومه داريال أس سے بھي بڑھ كرہيں۔ بيں اس كالج كي جاعت نتظمها و رطابيا ركويا و و لا ناچا مبتا ہوں کرسرسبدمرحوم نےجویالیسی اور اصول وونوں کی رہنمانی کے لئے قام کردئے ہیں اُن سے انجوات کرنا کو باایک بڑی امانت میں خیانت کرنا ہوگا۔ علی کرام کا لج کے قیام کاٹرا معاید تھا کہ تعلیم یا فترسلمانوں کا ایک بہترین نموند تیا رکیا جائے۔ بعنی اس کالج سے الیے توجوان تحليل جوالعلى ورحدكي وماغي قابليت اوراعلى خصائل ركھتے ہوں جن ميں مشرق كى شیری ا دانی اورخوش اطواری کے ساتھ مغرب کی شرافت خیزخو د داری اور محکم آزا دی یائی مائے گویاہ و توجوان ایسے ذی فیم مبند وستانی ہوں جوخلوت وجلوت میں ہلیت، متانت و وقار وضبط و ذمه داری کو ملحوظ خاطر رکھیں اور جن کامقصدیہ ہوکہ وہ سوسائٹی کے مفید ممبرا ورسلطنت برطانیہ کے و فا دارا ورمدد گارمتدن ثابت ہوں - بیروہ تصب لعین تھے جو سرسید نے مسلمانان ہند کے روبروپیش کئے تھے اوران کی علی صورت میں محسل كرتا نه صرف على كرط مد بلكه حملها سلامي ورس كا بو ب كامقصدا ور قرض بو تا جا بيئ - حالات زبانه مين يدبات نهايت اميدا فزاا ورطانيت يخش يان جاتى ب كمعاملات تعليمين سرسيدمرهم

کی فامیمکروہ پالیسی پری اب تک عل در آمد ملاجار ہاہے۔ گونعض اوقات قوم کے ضمیر وشن کی دھیمی آوا زنفسانیتوں کے جنگ وجدال کے شور وشغب میں سنائی نہ وے مجھے پور تھین و بھروسہ ہے کہ آخر کا رلوگ اُس آوا زکو ضرور پورے اوب کے ساتھ سنیں گے اور کالج کی روزا فروں ترتی کو موجود انس کے سمجھ وار نوجوانوں کی وفا دا را نہما ونت سی ضرور

مسلم یونیورشی صاحبان! مبند وستنان میں علی گڑھ کی نحر مک کی اشاعت کا ایک نهایج میں گو نتیجه وه تفاجواس با نتظام کوشش سے مترتب ہوا جو ہماری قوم نے علی گڑھ کی مسلم یونیوں كے لئے سراير بهم بينچانے ميں د كھائى تھى وہ كرمجوشى كى لىرجو تام ملك كے مرطبقہ كے مسلمانو مِن موج زن ہوئی اور وہ حیرت انگیز کا میابی جوحامیان یو تیورسٹی کو ہز ہائینس سرا غاخان کی روستن قیا و ت میں ماس ہوئی اس بات کامعنی خیز ثبوت ہیں کہ ہماری قوم میں ایک برطی بیداری بیدا موگئی ہے اور میر بیداری زیا وہ تراس روشن خیالی کا نتیجہ ہے جس کی اشاعت رفتہ رفتہ علی گڑھ سے ہوتی رہی ہے یہ خیالات اوران کے اساسی اصول مسلما نوں میں ہیمی تنام ا ثناعت بذیر ہونے جا ہئیں اور اس نئے نظام حالات برحواب صورت پذیر ہوتا جا آ ہے اُن کا اطلاق کرناچاہئے۔ میں آپ کویقین ولا تا ہوں کہ اس طرح نہ صرف تعلیمی کوک میں بلکہ دیگر تحریجات میں ہماری قوم کو وہ مرتبہ ضرور حاس ہوجائے گاجو بلحاظ قومی روایا اور الک میں تعدادِ آبا وی کے ہماری قوم کے شاماں ہے - ہماری قوم کے لئے تعلیمان كى سب سے اہم ضرورت ہے - اور يا در كھنا جا ہے كہ قومى زندگى كے مختلف شعبوں میں اور دیگرا قوام کے مقابے میں ترقی کرنا اُسی تسبت پر منحصر مو گاجس نبیت سے ہم زمانہ جديده ك اصول مح مطابق تعليم عال كري مح- اوراس تقيقت عي نظرانداز كرف سي يقينًا اس مل يس بارى مالت معرض خطوس برمائے گى-

تام ملک میں گرمشتہ تین سال سے مسلم یو نیورٹی کے مسکلہ پر ہر سیاوسے بحث ہوگی ہے۔ اوراس خیال سے کہ معاملہ ابھی تک خاص وی اختیا رکمیٹی کے زیر غورہے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ اس جاسہ میں خاص طور براس معاملہ کی نسبت اظہار رائے کی جائے گئی اس فدر بیان کر دینا شا بد بیجا نہ ہوگا کہ بہلے نمایت شوق تی خعف و کھانے کے بعد اقعیم اس کی طرف سے کچھ ہے دل اور ہے پر وا ہوگئی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس نغافل کی

زیاده تروح به ہے که اسلامی دنیا ہیں تعض اہم حالات نهایت اندیشہ ناک طور بروا قع سیج ہے ہیں جن کی طرف مسلمانان مند کی توجہ مبند ول رہی ہے اورجس سے ان محمالی درائع پر بھی بہت کچھ بار پڑا ہے۔ گراب جو نکہ اِن مشکلات کا یا دل کھل گیا ہے اور مطلع صاف نظراً نے لگاہے اور میں ہما بت زور کے ساتھ قوم سے الماس کرتا ہوں کہ و وبار ہسئر ہونیورسٹی کی طرف اپنی توجینعطف کریں کیونکہ پیسٹلہ ہارے لئے اب نمایت ہی ضروری ہو گیاہے -اس معاملہ کی نسبت میں اس قدر شورہ دینے کی اور جرات کرتا ہوں کہ اس معاملہ کا سیم تصفیر کرنے کے لئے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے سربرا ور دہ اصحاب اپنے دل ددماغ کی قوتیں اسکلہ برصرف كريس - اور قوم كے عوام الناس جمهوراس معاملہ مي عقيدت مندى كے ساتھان كى تفنيد كرين - مجھے شك ہوتا ہے كہ شايد ہما رے رہنمان معاملہ ميں اپنی ذمہ وا ری كی توب اوروسعت كايورااندازه نبيل كرسكے بيں- انهوں نے ايك نيابت مشكل تجربه كرنے كا كام شروع كيا ہے جس كے غالب تائج وورتك الريكي في والے ہيں واور يعض أوقات اليا معلوم ہوتا ہے کہ جس کام کو اُنہوں نے اپنے ذ مہ لیا ہے۔ اس کے انتظام سے وہ سراسر عاری ہیں بمسئلہ یونیورسٹی پر وہ بحث مباحثہ جوا خارات میں اور اُن کمیٹیوں کے علموں میں جس کا یونیورسٹی کے مسلد پر ہتفصیل غور کرنا فرض ہے۔ ہوتے رہے ہیں مبرے خیال کی تائیدکرتے ہیں اوران تجث مباحثوں سے جزمتیجہ آج تک مزب ہوا ہے اس کے متعلق اکثر ابل الرائے اصحاب کو بے اطمینانی ہے۔ اس مسلد کے متعلق جو قوم کا طرز عل رہاہے۔ اس ا بڑے نقص کی بات یہ ہے کہ ہر شخص جس نے یونیورسٹی فنڈمیں کچھی چندہ دیا ہے یا چندہ ویے کا وعدہ کیا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یونیورسٹی کے کانسٹی ٹیوشن اور اس کے آیٹ و معاملات کے انتظام کے متعلق رائے وینے کاحق ماس ہے -بلاکیا ظاس امر کے اس کواہیے معاملات كي نسبت ميلح رائے قائم كرتے كى قابليت بھى ماصل ہے -

ایسے لوگ جو مندوستان کے تعلیمی مسئلہ کی ابجہ سے بھی نا واقف ہیں ، انجا رات کی مسئلہ یو بیورسٹی کے متعلق الببی رائے ظام رکرتے ہیں کہ جن سے اِن اصحاب کے بھی ہوش مسئلہ یو بیورسٹی کے متعلق الببی رائے ظام رکرتے ہیں کہ جن سے اِن اصحاب کے بھی ہوش اُڑجا ہُیں کہ جنہوں نے خو دیو نیورسٹی کی تعلیم عاصل کی ہے اور جو کسی حد تک اس مسئلہ کی جبید گیوں کا اندازہ کرنے کے قابل ہیں۔ میں نمایت زورسے قوم کو بیشنورہ دوں گا کہ یو نیورسٹی کا نمام مسئلہ تعلیمی ما ہران کے ہاتھ میں جھوڑ و نیا چاہیے۔ یعنی ایسے اصحاب کے ہاتھ

میں جوانے تجرب اور تعلیم کے لحاظ سے اس سئلہ براے دینے کے اہل ہیں - اورالیے ماہران سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا فرض دلیری اور وقیقدرسی کے ساتھ کماحقہ انجام دیں۔ اس سئدي ب انتهامشكلات كا ما منا ہے - ہم كوان مشكلات كى اہميت كوسمجھنا ماہئے-اورمرواية وارأن كامتفابله كرنا جائية - اور بحض بظا برسينديدة تعميمات اور حلديا زاية نت الح اخذكرنے سے پرہنركرتا جائے ميراذاتى خيال جوايك يونيورسٹى كى عملى كارر دائى كے فتص سو تجرب برمینی ہے یہ ہے کہ ہاری اصلی مشکلات جارٹر ملنے اور مسلم بونیورسٹی کے وجود آئے کے بعد شروع ہوں گی اور مجھے اندیشہ ہے کہ حامیان تجویز یونیورسٹی میں سے ایسے افرا وبت كم بين جواية تنين إس كام كے سرانجام دينے كے لئے جوا ننيس ورييش بحقاب بنانے کی تیاری کرہے ہیں۔تعلیمی معاملات میں عملی تربت جو ٹرسٹیان علی گرطھ کا کم بحالت موجودہ ماص کرہے ہیں ایسی تربیت نہیں ہے جو مجوزہ یو نیورسٹی کے محبر منتظمہ کے لئے كارآ مد ہوسكے گی- كيونكه مجوزه يونيورسٹي موجوده يونيورسٹيوں كي سينٹ اورسنڈ كيٹ كي طرح مشرتی ا درمغی اعلے تعلیم تمام شعبوں کے انتظام کی خو دمختا را منہ و ار ہوگی-ہما ری یوتی ورسٹی کے متعلق تعلیم دینے اور امتحانات منعقد کرنے کا کام ہوگا-امتحا معیار فامیر کرنے ، جلدامتحانات کے لئے نصاب متحب کرنے امتحن مقرر کرنے ، انعقادامتحانا كانتظام كرنے اور ويكرتمام أمور متعلقہ كے سرانجام وہى، ايسے سوالات بيس جن كافيل اُن مقامی حضرات کوجو برا ہ راست ذمہ وا ربوں کے بڑے غور وغوض سے کرنا پڑے گا۔ یہ و ومشكلات ہيں جو كالات موجو و منتظمان على گڑھ كالج كو جوخو دابك يونيورسٹى کے ساتھ لمحق ہم در شیں نہیں آتیں - اور حب ہم ن وزافر وں وقتوں کو بھی مد نظر رکھیں جو منتظان کالج کو آیندہ سیسی آئیں گی توہم کوان شکلات کا ندازہ ہوسکے گاجی کا بجوزہ یونیورسٹی کے کورٹ اورٹ كومقابلدكرنا يرشك كا-يس بهارے البران فن تعليم كونهايت جان فشاني كے ماتھ اس كام كى ا انجام وہی کی قابلیت بیدا کرنے کی کوشش کرنی چا ہلئے۔جو اُن کی شپر دہونے والا ہے۔ اگروہ ضروری معیار قالبیت ماصل کرنے ہے فاصر ہی تو بچھے خون ہے کہ مجوزہ یو نیورسٹی کے جس کی س قدر وهوم ع على ب ايك مفيدتهمت بوفي مين شك كرنے كى گنجا يش بوكى-غلوط ورس گایں اس مضمون کے ضمن ہیں۔ میں ایک امرآب حضرات کے فرہن شیس کرنا عابه تا ہوں اور وہ سے کہ آپ کی تعلیمی ضروریات کی گفیل آپ کی صرف ایک یونیورسٹی ہر گز

نیں ہو گئی اور اس لئے آپ کو ان سہولتوں سے جو ملک کے موجودہ کالج و بونی ورسٹیا ہم بینجاتی ہیں مستفید ہوئے رہنالازمی ہے۔ان کالحوں میں آپ کی قوم کا عنصرنا ب کم ہے۔ اور وہاں آپ کو اپنی تعدا دیڑھانے کے لئے بہترین کوشش علی میں لاتی جا ہے۔ یہ خیال کرناکدان کا بحوں کی تعلیم سلمانوں کی ضروریات کے مناسب حال نہیں وربیر کرہم کو ایناایک تعلیمی طقة علنی و قائم كرنا چا شيخ ، ميرے نز د بك ايك جهلك غلطی ہے۔ مجوز ، يونيورسٹی أيك خاص محدو دالا ثرانتظام ہے اور موجودہ عالات اور واقعات ایسے ہیں کہ آپ ایک عمر درازتک اس کے صلقہ اثر کو کافی دسعت نہیں دے سکیں گئے ۔ لیکن اگر بیمکن بھی ہے تو مجھے اس توسیع کی ضرورت تسلیم کرنے میں کلام ہے کیونکرمیرے خیال میں ہندوستان کی ما دی بیود اورا رتفاع میں پوراحصہ لینے کے لئے مسلمانوں کی آیندہ نسلوں کو وگرا قوام کے ساتھ میں ر کھنا نہایت ضروری ہے۔ اور اُس کا ذریعیہ ہما رے ملک کے مخلوط اسکول اور کا کج ہیں۔ میں اس کا نفرنس کے روبر وسلمانان پنجاب کی تعلیم کے متعلق تاف کا یہ ایک مضمون پڑھا تھا اس مضمون میں خالص اسلامی درس گاہوں کی تعدا و بڑھافی عدم مناسبت کا ذکر کرتے ہو یں نے یہ تقریر کی تھی کہ اُنسے بعیدا زکار تجربوں کے خلاف ایک اور مضبوط ولیل بیانجی ، كراس مك ميں بلا ضرورت قومي مدارس كى تعدا و بڑھانا نہ صرب نامناسب بلاخطراك ہے ہر گھرمیں ایک ثبت قوی مدارس کی شکل میں کھڑا کر وینا پنجا ب کی مختلف الاقوام آبا دی کے لئے برے نتائج سے خالی نئیں۔ پہلے بھی ہند واور سلما نوں کے مابین ندیجی اور تمدنی خیالات کی تفریق ایک نا قابل گذر دریا واقع ہے جس کوعبور کرکے ظاہری راہ ورسے رکھنا بھی وشوار ہو جاتا ہے۔ يساس مقائرت كوزياده برطانا ادراي بدارس كوقائم كرنا بن كے ذريعيے مبند وا ورسلمان و و نو ل زیا ده متعصب موجائیں - کسی صورت سے مناسب نہیں-سرکاری مدارس میں ہمیں منترکہ میدان میشرہے -جہاں ہرووا قوام کے توجوان يں يا ہمى ووستاندارتباط ہوسكتا ہے۔جمال وہ ايك وسرے كے محاس اورمصائب سے الماه ہو سکتے ہیں۔ جہاں اغراض کے نضا وم کو باہمی ربط و منبط ابت کچھ و صباکر سکتا ہے جہاں ایک مندوایک سیح معمان سے فود واری اور ولیری کاسبق نے سکتا ہے- اور اپے سلمان التى كواستقلال اوريالى تربيت پذير موتے كا تموند وكها سكتاب- ان قوائد كو يميں حقارت كے ماتھ نظرانداز كرديا چاہئے۔ يہ ماسب كددونوں اقوام مي محض پيدائيس اخلاف

کوزیاد ہ تقویت وینے کی غرض سے قومی خصوصیات کے کورا نذیم میں جوا جکل زور شور پر ہے مخصوص تومی درس گا ہیں بنا دیں اور اس صورت ہیں اِن ہر دوا قوام کو بالکی اس طرح جدا کر دیں کہ پیر ملنا محال ہو جائے ۔ اگر آپ کو حقیقت ہیں ایسے کا بحوں کی ضرورت محبوس ہوتی ہے توضرو رہنائے لیکن اگر خوا اولین یہ ہوگا کہ تیقن کے ساتھ اس ضرورت کو ثابت کیا جائے۔ ایسے موقعہ برجذبات کا کو کا ظامنیں رکھنا چاہئے نہ یہ مناسب ہے کہ اسکول کے ساتھ بیطور نمایش ضمیمہ یا ایک ول خوش کن شوق کے کا بج کا اضافہ کی اجائے ۔

سلسله وظائفة اجرا جس رائے كابيں فے ستاھيم ميں اظاركيا تھا وہ ايك عدتك آج بھي فابل پذيرا ئي ہے۔ اور یہ میرایقنین ہے کہ ایک نیایت ہی علی ذریعیہ سلمان نوجوا نوں کو اس کٹوکٹ زندگی کے قابل بنانے کے لئے جو ہندوستان میں درمین ہے بیہ کے مخلوط درس کا ہوں میں دوسری قوام کے ہوشیاراور حلتے پرزے نوجوانوں کے ساتھ ہیلو برہیلو تربین عاصل کرنے کا موقعہ دیا جائے تاكه ابتدائي عمرسے ان كا افق ذہنى زيا د ہ وسيع ہوجائے اوران كو ان لو گوں كے خيالات ، مذاق، جذبات سے زیا و وعمیتی آگاہی ہوجائے جن سے ان کوزماند آیندہ میں مقابلہ کرنا ہے گا اِن مخلوط درس کا ہوں میں مسلمان طلبا کی تعداد بر صانے کے لئے بہترین تجویزیہے کہ ہرایک صوبيين ايك سلسله وظالف كاتمايم كيا جائے كيونكر تجرب نے ثابت كرديا ہے كہ بہت سے طلباركي راه یں جو کا بچ کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے خواہشمند ہیں افلاس ایک بیت بڑی رکا وٹ ہے۔ اور يدكهال كهيس ايس طبيا كے لئے خاص وظافت كا انتظام كيا گيا ہے أن كى تعدا داس عرصة قليل مي بت بڑھ گئے ہے صوبہ پنجاب میں سئے موسی گوزنٹ کی طرف سے جو بی وز الف جاری کے جانے ے ال اسلام نے کالج کی تعلیم س بہت کھ ترقی حاصل کی اور میرے خیال میں دیگرصوبیات میں بھی اسی تجاویز کامیاب ثابت ہوگئی ہیں۔ ہماری قوم میں ہر حکیدا علی تعلیم کی ماٹک پڑھ رہی ہے اور ماٹک کو یوراکرنے کے لئے اب ہر مگیہ اپنے کالج جاری نیس کر سکتے ملاوہ ا زیں یہ بھی یا در کھنا ضروری ہ كرسب سے مقدم يہ بات ہے كہ ہم اپنے نوجوان كونمل تعليم دينے كا انتظام كريں ا ور اس لئے تعليم كى نوعيت جو كالج ميں وى جائے برنسبت امتحان يونيور سى ميں اس كے پاس شدگان كى تعدا کے زیادہ ترقابل لحاظہے۔ چانچہ ہی وہ اصول ہے کہ میں پرعلی گرمد کالج کی بنیاد ڈالی گئی ہو۔ ا دراس میم اصول سے گریز کرنا افسوس ناک غلطی ہوگا - اپنے بچوں کونا کاره درس گاہو ک ين تعليم وينے سے قوی تخيل کے سرشپوں کوزہرا کو وکرتے ہیں۔ اوراخلاتی اور ذہنی تقطیعیا

ے اس کا نیتجہ بربا وی کے سوا کچھ تھی بنیں ہوسکتا۔ بس بلا سوچے سیمھے متزلزل نبیا دیرائے قومی کالج بنا ناجاں سے با وجود صرف کثیراور بے انتہا محنت کے او نی درجہ کے گریجوئیا نکلیں جو تعلیم یا فتگان و بگرا قوام ہندے ساتھ زندگی کی دوڑ میں مقابلہ کے لئے ناقال ہوں ہرگز مفیدنیں ہو سکتے۔ اس سے کمین بہتر یہ ہوگا کہ قابل مسلمان طلباء کووظا ونے جائیں تاکہ وہ اُن سرکاری کا لجوں میں تعلیم حاصل کر سکیں جو یہ لحاظ انتظام وسا مان تعلیم اطينا الحبش مول -

میں ضمنا یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسکر تعلیم کا قبضا دی ہیلوآپ کی توجہ کا خاص طور مستحق ہے۔ آپ کے طریق علی برید بڑا عبرت انگیز د حبتہ ہے کہ اسلامی درس کا ہوں میں فی طالب علم جس قدر خرج براتا ہے وہ اُسی ورجہ کے مند ومرسوں اور کا بوں کی نسبت بہت زیا وہ ہے ہاری مفلس قوم کے لئے بید ایک خطرناک معاملے اور میں اپنے ماہران فن تعلیم کو ہڑے زور سے مشورہ ووں گا کہ وہ ایسی درس گا ہوں کے حالات وانتظامات کا جیسے فرکسن کالج یونا اور دیا نالنگلو ويدك كالج لا بهوريس - خاص طور برمطالعهكري - ايثارنفس ا ورفنا في الفرض كي جواعلي مثاليب ان کالجوں کے مندو ہر وفسیروں نے وکھائی ہیں وہ ہمارے اسلامی ورس گاہوں کے اُسّادو

اور میروفیسروں کے لئے بوجہ احسن قابل تقلید ہیں۔

میں اس جلدمعترضه کی معافی چا مبتا ہوں -میری رائے میں قومی سالمہ وظائف کا قائم کرتا ہمارے کئے نہایت ضروری ہے۔ اور میں آپ سے البجا کرتا ہوں کہ اس معاملہ پر اپنی تو میذ ول فرما ویں - انجمن ترقی تعلیم ا مرت سرنے ا ور دیگر مقامات کی اسلامی انجمنوں نے اس کے متعلق حِيوتْ سے بِمانے برکام میلا کربہت کچھ فائدہ بینچا یا ہے ۔لیکن ان کا طرزعمل حالات میڈیٹ كے مناسب ہے ۔ اگر ہما رے ماہرانِ فن تعليم وظالف كے متعلق غور وخوض كے بعد ايك تجویز قرار مے ایس تو وہ قوم کی ایک بڑی خدمت بجالائیں گے۔ اس تجویز س بیانتظام ہونا یا ہے کہ ہمارے ہونہا رنو جوانوں کو میعادی وظائف اس غرض سے و نے جائیں کہ وہ حمالک غيرس جاكرا بني تعليم كوخصوصًا مكنيكل مضامين مين تحميل بك بينجا ئيس اوران ونلائف كي تقتيم ميلي طور برأن شرائط كالخاظ ركها جائين سعيني اوركلكته من نما يال نتائج عاصل بوئے بيں جمال ا الوظائف كميٹى اور الجن ترتی سائینفک كالج ستحق مندوستانیوں كواس غرض سے وظائف عطاكيا كرتى بين كه وه ما لك غيرس جاكرا بني اعلى تغليم كمل كري -

همينكل ورمانيناك حضرات باسلمان نوجوا نوب كونكينك تعليم دينا روز بروز زيا د هضروري يتوجا تا ہے اور بعض صوبجات کے مقامی عالات کو مرنظر رکھ کر مجھے اُمبدے کہ اگر ہم اس طرف توجہ کریں تو ہما رہی قوم اس صنعت تعلیم میں اطیبنا ن بخش تر فی کرسکتی ہے۔ ہنڈستا مے صنعتی ارتقارتے ایک نیاپہلویدلا ہے اور بی خیال کرنا غلط ہو گاکہ ہم مسلمانا ن ہند کو فی ایال اپنی کوشش اور تعلیم ک محدود رکھنی چاہئے۔ اور اس کے بیٹرکنیک تعلیم کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ یہ ظاہرہے کہانیبی دلیل کا اطلاق فنون فاضلا نہ کی تحصیل بعنی طب اور انجینیرنگ کے متعلق نبين كياجاتا - اور يجھے تو اس ميرخ را بھي مشبه نہيں كەصنعت وحرفت اور عام تجارتی مُضامين بھي منانول كي تعليم- او بي تعليم كے بيلو بربيلوملني عاميے - اچنك بريشيت قوم بم في اپنے حصول دو کی طاقتوں کو تقویت دینے میں بہت کچھ کو تاہی روار کھی ہے اور نتیجہ بیر ہوا ہے کہ ہماری اقتضادی مالت نمایت زیوں اورخطرناک ہو گئی ہے۔ آجی صنعت وحرفت کا دُور ورو ہے اور میں اون نوجوانوں کوجوارش کالجوں میں تحصیل علم کرتے ہیں بڑے زورسے یہ صلاح دوں گا کہ وہ بیت بلہ ر یا ن ماسے جدیدہ اورفلسفہ کے طبعیا <sup>ا</sup> اوراقصاویات کے مطالعہر زیا دہ توحیہ کریں۔ زباندا یا فلسفی کے مقابلہ میں ایک ماہر طبعیات تحقیقات علی کے مفید کام میں زیادہ و نمود یا تاہے۔ اور ہماری قوم کے واسطے آج مبقابلہ ایک فلسفیانہ ٹاء کے جوانے تجربہ کی مدھم رؤشنی میں زیریں خوا و خيال كالطف أعمار لم بهو-ايك ما برعلم ما ويات كا وجو د زيا د ه مقيد ہے جس كا ذبن ان وا قعات سے بسريز موجوا بنی قوم کی ما دی بسبودی مستعلق ہیں اورجس کی عملی تعلیم اُس کو زندگی کی مجسم حقایق كاميابى كے ساتھ مقابلہ كرنے كے لئے زيادہ قابل بناديتى ہے۔ گورنمنٹ ہند کی تعلیمی حضرات! گورنمنٹ مندنے حال ہی میں ترقی تعلیم کا ایک وسیع بروگرام شائع فرما ہاورسلانان ہندگواُن سہولتوں سے پورا فائدہ اُکھانے کے لیے تیا ر ہوجا تا جا ہے جو ماک کی مختلف جماعتوں میں بغرض اشاعت تعلیم مہیا کی گئی ہیں۔ گوزمنٹ نے اپنے رز ولیوشن مورض ۲ فروری ساف عیب اس پالیسی کے اصول کا ذکر کیا ہے جس پر ابتدائی اور اعلی تعلیم کی ترقی کے بارہ میں سرریت تعلیم کا ربند ہونا چاہتا ہے۔ ابؤریہ رزولیوش ماک کی تعلیمی ترقی میں ایک نهایت مروری مرحله کا فا زہے۔ اس کے بعد سرایر بی سال ای کو گوزٹ بمندنے اسلای تعلیم کے متعلق ایک گٹتی چٹی ہرایک گو تمنٹ کے نام جاری قرمائی جس میں ماسواء ورجہ پرائری تام صوبول مین ملائمی کی خیر ایش تعلیمی حالت کی طرت توجد و لا فی گئی ا ورانسی تجاویر طلب

كي كنيس كرجن سے حالت بهتر موسكے - اس جٹی میں گورنمنٹ بندنے اس آرز و كا افلار كيا ہے كم سانو ك تعليم كے لئے سولتين بيم بينيا ن جائيں - اوران أمور كا بھي اشار ه كر ديا ہے جن كي تحقيقات اور دريافت گورنن مندكي دائے ميں زيا ده مفيد ہوگى - ميں سجمتا ہوں ابھي تك وه ميلى مرلو كل كور كے زير تورہے - اور أنفول نے اپنے صوبوں كى أسلاميد الجنوں اورسرمر إور ده ملانوں ائن کے متعلق اور نیز بالعموم سلمانوں کی تعلیمی ترقی کے بارہ میں آر اطلب کی ہیں۔ میں نمایت و تو ہے اميدكرتا ہوں كەندكورالصدر الجنيس مقامى مالات كو مرنظر ركھتے ہوئے مضمون كے ہرسلو برغور وفكر کرکے ایسی عملی اورمفید تجا ویزیش کریں گی ۔جن سے بالعموم تمام تعلیمی مدا ہے میں اور بالخصوص وجہ وسطی اور درحہ کالج میں جاں ہماری قوم کا عنصر نہایت کم ہے ہماری تربیت ترتی نربر ہوسکے۔
ہم گورنٹ ہند کے نہایت شکر گر ارمیں کہ اسی نے اسلامی تعلیم کے متعلق ایسی گسری ولجيي كااظار وبايام اورس ملانان مندكى جانب سے يداميد ظاہر كرتا موں كرہر قامى گوزمنٹ - گوزمنٹ اف انڈیا کی پالیسی کے اتباع میں اپنی سلمان رعا یا کی تعلیم کو ترتی دینے کی خاطر خاص تجاوير ميمسل فرائع كي-اس معامله مي جومهتم بالثان كوشش سركار عاليه كي طرف سے ظهور مي آئی ہے تمام قوم اس کے نتائج کی بکال شوق اور بہتعلق فاطرمنتظرہے۔ کیونکہ تمام قوم نے اب مسلم طور برمان لیا ہے کتعلیم حدیدہ ہی اُن کی دنیاوی نجات کا ذریعیہ ہوسکتی ہے۔ اور ودمحس كرتے ہیں كدا گرأن كى اپني كوشش ويمت كے ساتھ سركار عاليه كى عملى بمدروى اورمعاونك سہاراں مائے توان کی تعلیمی ترقی متیقن ہومائے گی۔ میل ن جائے ہیں کہ آج سلطنت ہند کی باگ ایک ایس ایسے فیاض اور مبندخیال مرتبر کے اتھ میں ہے جو ملک کی عام بہو دی وفلاح کمی واقاطم ر کھ کر در ماندہ قوموں کی خاص صرورتوں کو بمدر داندازسے پوراکرنے کوآمادہ ہے اور ملانوں نے نبرات خود یہ تھان لی تکہ اپنی مرد آپ کرنے میں کوئی وقیقہ اُتھانہ رکھیں۔ اسلامی کالج پشاور اسلامیه کالج پشاور کا جراہم مسل نوں کی تعلیمی کوشش اور سر کا ریا و فار کی بمدر دانہ ہمت آفرانی کی ایک نمایت طائیت بخش شال ہے ہم سرمایج روس کیس کی اس کری والحبيي كے بے صدممنون ہيں جو صاحب موصوت نے ابتداسے بچویز كا بچ كے متعلق و كھائي، ك اورم كو بصدت كرتسايم كرنا پڑے كاكراس معامله ميں جو نماياں كاميا بي سل نان بيا وركونسيب ہوئی ہے وہ زیادہ ترصاحب عدمع کی فیا منانہ مدردی اور حایت کی برولت ہے۔ ہیں أسد ب كديد كالج صوب سرعدى مين ايك مقتدرا خلاقي قوت كا مركز ثابت بولا - ازراس صوبك

میلانوں کی آبید ہسلیں سر جارج موصوف کے اسم گرامی کو اپنے جلیل القدرمحسنوں کے زمرہ میں ہمیشہ یا در کھیں گی۔ تجھیلے د نوں ایک نمایت سر برآ ور د ہسلیان نے لیتا ور کا کج کے معائیۃ کے بعد مجھے یہ تحیین آمیز نفرے مدرک ند کور کی نسبت تحریر قرمائے تھے کہ یہ کالمج نہایت آگا اور دل فریب ہے کہ اُس کا منظر ہر کھڑی این نہوا رہی کیا گیا ہے اور اس کا محل و قوع الیا خوش نا اور دل فریب ہے کہ اُس کا منظر ہر کھڑی اُن اور ول فریب ہے کہ اُس کا منظر ہر کھڑی اُن اور ول فریب ہے کہ اُس کا منظر ہر کھڑی اندازہ لگانا تو دشوارہ کہ اس مرکز سے تمدن جدیدہ کی روشنی کا اثر ایک ایسی قوم پرجوآج اندازہ لگانا تو دشوارہ کہ اس مرکز سے تمدن جدیدہ کی روشنی کا اثر ایک ایسی قوم برجوآج کہ بالاحت رہے کا جی جمانی طاقت کے دھیے تھی ہوتا ہے کہ بالاحت رہے کا جی جمانی موجوں نہ اور ان سے سر جا رہے موصوف اندازہ کہ کہ عاجر و قاصر رہے ہیں۔ یہ نمایت معنی خیرالفاظ ہیں اور ان سے سر جا رہے موصوف اندازہ کہ کہ کا میں خدر و قاصر رہے ہیں۔ یہ نمایت معنی خیرالفاظ ہیں اور ان سے سر جا رہے موصوف اندازہ کی کر سکیں گے کہ مسلمانی کی درماندہ قوم کی وست گری کرنے سے اُمون نے اس قوم کے ذبھی اصحاب کوکس قدرگر و یدہ احمان بنالیا ہے ۔ کیا یہ میرا امید کرنا بجا نہ ہوگا کہ جس فیاضی سے گوئینٹ مور بسرصدی نے کام لیا ہے دیگر مقامی حکومتیں بھی اس کی تعلید کرکے میل نوں کی اشاعت بھی سے میں امداد دیں گی۔

سرکاری علی کے متعلق میری رائے میں مناسب ہوگا کہ گورنمنٹ ہندگی حیم متعلق بیکانفر سرکاری علی کے متعلق بیکانفر س تباولا خیالات اُن عام تجا ویزکی نسبت جو سلما نوں کی ترقی تعلیم کے متعلق گورنمنٹ ہند کی چیٹی میں ورج ہے مختلف صوبوں کے سربر آوروہ نا بندوں کے لئے جو ساں مجتمع ہیں

ایک معقوں موقع تباولہ خیالات کاہم پینچا ہے۔

ایک صوبہ کے حالات و وسرے موبہ کے حالات سے ضرور کی نہ کی ختلف ہوتے ہیں۔
اس وا سطے وہ تجا دیز جو ختلف صوبوں کی ترتی تعلیم کے لئے اختیار کی جائیں گی کیاں نہ ہوگی۔
لیکن بایں خیال اور بالعموم کہ ہاری قوم مشترک النوع ہے ان کی تعلیمی ضروریات بیں بہت کی مائیت ہوگی اور اُن میں بہت سی مشتر کہ خصوصیات با نی جائیں گی۔ پس مناسب ہے کہ ماہران فن تعلیم کو جو ختلف مقدمات سے بہالی تشریف لائے ہیں یہ کا نقرنس موقع نے کہ وہ بعد تبادلہ خیالات حتی الا مکان آیندہ کی کا رگز اری کے لئے ایک ایاس مشترک خایم کرئیں اور خیال رکھیر خیالات حتی الا مکان آیندہ کی کا رگز اری کے لئے ایک ایاس مشترک خایم کرئیں اور خیال رکھیر کہ دوجیئہ وسطی اور درجۂ کا لی کی تعلیم ہاری خاص توجہ کی تجا ج ۔ جیسا کہ گورمنٹ ہندنے اپنی چٹھی میں نا ہر کیا ہے ۔ہم بھا بلہ دیگرا تو ام اُن خاص شعبوں ہیں بہت تی تھے ہیں۔

صاحبان -آپ کی تعلیمی عارت کی نبیا و وں اور آس کی بالا نی تعمیرس حیرت انگیز باین واقع بنوائ - اوراس برك نقص كوببرهال ووركرنا عاجيه - ابتداني تعليم إلى قوم ميل كويم كليتًا بت زياده اطمينا ريخن نهي - تا م معض صوبجات مين خاصى بے - إلى كے مفايل درجہ وسطی کی تعلیم ہر مگر کہ ہے۔ اور حب ہم اعلی تعلیم کی طرف آتے ہیں تو وہا تعلیم میں مریح کی پاتے ہیں - اڑیں کا بحوں اور درگیر درس کا ہول میں جمال اعلی تعلیم کے خاص شعبوں میں ہے۔ دی جاتی ہے۔ سلان طلباء کی تعداداس درجہ کم ہوجاتی ہے کہ گویا نہ ہونے کی برابرہے۔ اس كالازى تىجەرىيى بواسى كەم ارى قوم بىل الىيە قابل اشخاص كاتحط الرجال ، جوملازىت سرکاری کے اعلی طبقوں فاصلانہ میشوں اور زندگی کے دیکے شعبوں میں قومی حقوق کی حفاظت اور قوم کی نیایت کرسکیں -اس ملک میں جیرت انگیزامیسی ترقی ہورہی ہے اور دیگیر سربرآوردہ ا قوام ایسی تیزرفتاری سے بڑھی جا رہی ہیں کہ اگراپ اپنی قوم میں میچے طریقوں پر ہر درجیک تعليم كيبلاني ميس اورخصوسًا يوني ورسشى كي تعليم كا دبي او صنعتي شعبوں بن ترتى كرنے ميل ميسا کوشش نہ کریں گے تو آپ کوہنایت بجیب و و شوار بوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ صاحبان کو كوشش كرنا جا بيئ كداني كزست فلطيول كى تلافى اورا بنده كے لئے اپنے طرز عمل كى اللح كرس تعليم ي ايك ايني و واسے جوہاري قوم كى تمام بهاريوں كامبترين علاج ہے- اورديني تربت كومطنبوط بنياد يرقايم كئ بغيرالك س ايني حيثبت كوتقوت ويف كے خيال سايني كومششوں كو وبگراطران بين منتشركرونيا اور زندگی مے زبا وہ مرغوب شعبوں بيں مرت كروينا نهايت ملك غلطي بوگي جس قدراب بااصول عليمس اپني خاص ضرور مات كولمخط ر کھ کر ترقی کریں گے اُسی قدر ملاکے ترقی یافتہ پلاک زندگی میں اپنا جائز حصّہ لینے اور اُس کے ا تروالے کے قابل ہوں گے۔ اور اسی صورت بیں آپ حکومت کا وہ التفات اور وگراقوا كى كاه ميں وہ عزت عاصل كرسكيں محے جس كا آر زومند ہونا ببيو وى عامه كى غوض سے ہرشخص كا

مئاتعلیم کے دولیلو مئاتعلیم کے دولیلو جن کوشاید اصطلاحی اورمعنوی میلوکهنا بیجانه ہوگا۔ مئلتعلیم کے اصطلاحی ہیلوکاتعلق تواس امرے ہے کہ دیکھا جائے کہ بیتھا بلہ دیگرا توام ہما ری حالت کیا ہے مسلمان طلبا دکی تعداد تعلیم کے مختلف درجوں میں ہرضم کے اسکول اور کالجوں میں کس قدرہے۔ مسلما نوں نے یونیورسٹیک ڈگر مال بر تقابلہ ویگرا قوام کس نسبت سے حاصل کی ہیں۔ فاضلا شہیتیوں ہیں ان کی تعدا وکس قدر ہے اور ملک کی بیبلک سروس میں ان کی کیاجیشیت ہے۔ اس سوال کے متعلق پیضرور ہے کہ ابتدائی وسطی اور اعلیٰ یعنی مختلف مدا ہے تقلیم میں نسبتاً اپنی کمی کے وجوہات کا مطالعہ کریں اور موجود وہ کمی کو بورا کرنے کی تجا و پر موجس تاکہ ہم ملک کی دیگر سربر آور دوہ اقوام سے نیچھے شرمیں ہماری تعلیم کے معنوی ہیلو کا تعلق بائل دیگر فتم کے سالات سے ہے جن کا خلور شایستائی اور روشن میں ہماری تعلیم کے معنوی ہیلو کا تعلق بائل دیگر فتم کے سالات سے ہے جن کا خلور شایستائی اور روشن فیلیوں کی شہرور سے خیال کے اس طاقت بحض گراہ ہموا میں ہموا کرتا ہے جس کا موجو دہونا افسان متدن کی تمسرور سے کے اعلی اور لطیف مظاہر سے قریبی موالغت ہے ہیں اپنے مقہوم کوایک سیدھی سی مثال سو ضح کے و تا ہوں۔

تعلیم بدیدہ کے جیم تا کی کا شاید آپ کو تجربہ ہوا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہو گا کہ اس ماکے تعلیم یافتہ حضرات میں دوسم کے نمونے نظراتے ہیں۔ ایک تو وہ نوجوان ہے جس نے بہت سی نصاب درسی کامطالعہ کیا ہے متوا ترامتحانات پاس کرکے تعلیم کے ذیئے گی سب سے پہلی سیڑھی سی خصاب ورسی کامطالعہ کیا ہے اور وہ تمام انعانات پڑھ کرمعراج ترتی پر پہنچ گیا ہے اور حولانگاہ تعلیم میں گو کی سبقت لے گیا ہے اور وہ تمام انعانات عاصل کر جکا ہے جن تک ابل طالبعلم کی دسترس ہوسکتی ہے۔ اُس کے ہمعصرطلبا اُس کو مجمع دائر ہ المعارف کے نام سے موسوم کرسکتے ہیں اور یہ کا ظائس کی فضیلت کے اُس کو مرعو یا ذفظیم کی گاہ المعارف کے نام سے موسوم کرسکتے ہیں اور یہ کا ظائس کی فضیلت کے اُس کو مرعو یا ذفظیم کی گاہ در اصل وہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس نوجوان کی فضیلت کو ذرا ساتجھیلئے سے معلوم ہوجائے گا کہ در اصل وہ نرا وحثی ہے جقیقی تربیت اور سلامت شایت گی اس کو جھو تک نمیں گئی اور اس کے وحثی ہوئے بی کہ اُس کی کو نمین اور اس کے وحثی ہوئے بیس کسی کو محض اس وجہ سے کلام نہ ہونا چا ہے کہ اُس کی پشت پیرک ہوں کا بارگراں لدا ہوا ہوا کہ نوکھی حضرت سعدی ملیدالرجمۃ پہلے ہی ذرا چا ہے کہ اُس کی پشت پیرک ہوں کا بارگراں لدا ہوا ہوا کہ نوکھی حضرت سعدی ملیدالرجمۃ پہلے ہی ذرا چا ہے کہ اُس کی پشت پیرک ہوں کا بارگراں لدا ہوا ہوا کہ نوکھی صفرت سعدی ملیدالرجمۃ پہلے ہی ذرا چا ہوں کا بارگراں لدا ہوا ہوگی ہونے حضرت سعدی ملیدالرجمۃ پہلے ہی ذرا چا ہوں کا بارگراں لدا ہوا ہوگی ہیں۔

تیاریائے بروکتا ہے جند "

تعلیم یافتہ نوچانوں کا دوسر انمو نہ جو نظرا مناہے اُس کی بیرضورت ہے کہ اس نوچوان نے اسکول اور کا لیجوں کی تعلیم کے زیامہ میں جو کتابیں پڑھیں اُن کے اصلی مغہوم کے سیمجھنے میں زیادہ توجہ صرف کا لیجوں کی تعلیم کے زیامہ میں جو کتابیں پڑھیں اُن کے اصلی مغہوم کے سیمجھنے میں زیادہ توجہ صرف کی خاص کی مگراُن کتابوں کے الفاظی ڈھائی کی چنداں پر دانسیں کی اس نے امتحانا اس کو کیا حقہ کا انتہا زحاصل نہیں کیا نہ یو بیورسٹی کا نوکیشن میں تمنے یا سے مگر جو کچوا ستا دینے پڑھا یا اُس کو کیا حقہ دل شیس کرلیا ، ورا سہنے مبلغ علمی کو زندگی کے اصلی واقعات پر ماوی کیا۔ معاملات وزن اکو دل شیس کرلیا ، ورا سہنے مبلغ علمی کو زندگی کے اصلی واقعات پر ماوی کیا۔ معاملات وزنا کو

عملی اور عمیق نگاہ سے دیکھنے سے قابلیت عاصل کی اور اس طریقیہ سے سومائٹ کے لیے ہمذب مند ن ڈائٹ ہوا ایسے شخص کا ظاہر وباطن کیساں متور ہوتا ہے اور وہ اپنے معاشرتی حلقہ میں ایک زیر دست ا قلاتی اثر کامرکزین جاتا ہے۔

جومثال افرا و برما دی آتی ہے و ہی اقوام بر بھی عادی ہوتی ہے۔ اس لئے اقوام کی طبائع بیس بھی آپ صاجان وہ دو نمونے ملاحظہ فرمائیں گے جن کا ترکرس کرچکا ہوں۔ یہ وریت ہے کہ ملک کی موجودہ ضروریات ایسی ہیں کہ ہم تعلیمی مسئلہ کے اصطلاحی مبلو کو نظرا ندا زکرسکتے۔ یا بالفاظ دیگر ہم کوایسی کوشش کی ضرورت ہے کہ جتی المفدور اِن خوا ندہ وحشیوں کی تعلقہ بین اضافہ کرتے رہیں۔ تا ہم اس مسئلہ کے معنوی ببلو کوھی نظرا ندا زندگر تا جا ہئے۔ یعنی ہم کو کوششش کرنی چاہیے کہ جدید تمدن ترثدگی کے جا و دانی اصول کو تجھیں ان کا انجذاب کریں اور کوششش کرنی چاہیے کہ جدید تمدن ترثدگی کے جا و دانی اصول کو تھیں ان کا انجذاب کریں اور در در مرہ کے افعال میں اُن پر کا ربند ہوں تاکہ رفتہ رفتہ ہماری قوم بھی ایک دن ہمذب اور

روشن خیال افرا دکی قوم بن جائے۔

وہ زیادہ بائور ہو۔ اس اثر سے وہ اپنی انفرا دی اوراجتماعی زندگی کے ہر سپلو کومت اثر ہونے دیں۔

اُس وقت سے لے کرحبے نئی زندگی کی بہاجنبش وحرکت سے ایک خاندان کے اُمید مجرے ولوں میں خوشی کی مہنسی بیدا ہوتی ہے اُس نا زک وقت تک جب کہ اُمید کی آخری کرن غائب ہوجاتی ہے اور موت کا ہولناک اندھیراا کی تحییف وزار کالبدانیا فی پرطاری ہوتا ہے عورت کا وجو وانسانی خیالات اورا فعال کے پُرز وجینیوں کے ساتھ تعلق رکھتاہ کہ اوراس کئے زمانہ حال میں میا اُمر کیم کیا گیا ہے کہ انسان کی بہبو وی کوصورت نیر برکرنے میں اورات کا حدیظیم الثان محرکانہ قوت سے محلوہے۔

آپ سب ساجان کو يه پُرمعني مقوله يخو بي يا دېو گاکه ده نازک م ته جو گهواره کوجنبش ديت میں وہی ہات دنیا پر حکومت کرتے ہیں ۔ اور اگر محبر کو ا جا زت دی جائے توہیں اس میں تنا ا ضافه کروں گاکہ وہ نازک اونگلیاں جو سبتر مرگ پرایک ایسے مجت آمیز طریق سے جرکا بیان كرنا انساني زبان كى طاقت سے با ہرہے آخرى الواداع كينے والے انسان كى تيمراني ہوتي تھو کو بند کرتی ہیں اس کے معاملات زیدگی کی آئے دن کی گفتیوں کوشیھانے اور عقدہ ہائے کار کے کھولنے میں ہمیث مصروف رمبتی ہیں۔ شرفع زندگی میں مفیدعا دات کا راسخ ہوجا ناا ورکیہ مين اخلاقي خصائل كامحكم موجا ناا ورنوجوانون مين معاشرتي الفتون اورنفرتون كانشوونما يانا اور انیانی تعلقات میں ہے سب سے زیادہ اورشکل تعلق کوجیں کا نام از دواج رکھاگیا ہے کا میاتی کے ساتھ نبھانا اور خانگی ہم آ منگی اور مک حمیت اور قناعت کا کرہ ہوا کی جس میں بہترن محاس خانہ دا ری ہمیشہ ترقی پاسکیں بیداکرنا یہ جملاً مورست کچھ عورت کے درجہ تربیت براور اس بات پرمنحصرے که أس کو تمدن میں اپنا فاص کام سرانجام دینے کا موقع دیاجا۔ کوئی توی تعلیم کی تجویز مندوستانی ملانوں کے لئے مکن تیس ہوسکتی تا وقتے کہ اس ستورات کی تعلیم کے ملتعلق طریقتہ ہائے جدیدہ پرایک ترقی پذیرا ملامی جاعت کی خاص ضرور توں کو متر نظر رکھ کر کا فی انتظام نہ کیا گیا ہوا س سے ہرگزید منشا رہیں ہے کہ اُن طریقیہ کا تعلیم کوا وراً س معیار شالیت کی کوجو مغربی تنزیب کے ساتھ منسوب ہیں کلیٹا اختیا رکرایا جائے۔ ہم باشندگان شرتی اپنی جداگاندروایات رکھتے ہیں اورہارے خیالات کا رجیان جداگانہ ک اورایشیااور یورب کے طریقہ ہائے تربیت کو صحت بخش طریقہ پر ترکیب ہے کریم کوانے واسط ایک نیاط بھے تربیت مرتب کرنا ہوگا تاہم ہے توصاف ہے کہ ہماری متورات کی صورت میں محض ترک طرفقہ تعلیمالیا ی دفیانوسی ناموروں ورغیر مفید ثابت ہوگا جیسا کہ وہ ذکور کی صورت میں ہوا ہے۔ اور قوم کو فطعی طور پر ایک و فعداس بات کے لئے تیا ر ہوجانا جاہئے۔ کہ ہماری لڑکیاں عمد جدیدہ کے زیادہ علی ترقیوں پر تربیت حاصل کریں۔ وہ زما ند بہت و ورگیا جب کہ ہما رے سرگروہ اصحاب کا بینے فیال تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کے سوال برخور کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقبیں لڑکوں کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے موال مرحوں سے بہت آگے برطوع کئے ہیں جب کہ اس قسم کا خیال اور عمل بلاخون اس امرے کہ ہمندوستان میں ہماری ترقی کو فقصان کینتے ہوسکا تھا۔ کا خیال اور عمل بلاخون اس امرے کہ ہمندوستان میں ہماری ترقی کو فقصان کینتے ہوسکا تھا۔ کہ اگر اس اصول سے بے پر و اکن کی گئی تو ہم سخت مشکلات میں پڑجائیں گے اور زندگی کی و و ڈرنسی بھیں ہبت سی رکا و ٹوں کا سا منا ہوگا۔

ہمارے قومی نظام تعلیم میں اس اصول پرزور دینے کی سخت منبرورت ہے اورعوالم اللہ کے ذہن کو اس اصول کی وقعت کوتسلیم کرنے تھے قابل بنا نا چاہئے۔ برسمنی سے سلمانان مہند کے خیالات اس مضمون کے متعلق نہایت ابتدائی مرحلہ پر ہیں اور اُس کا ور دناک اظهار مال ہی ہیں پنجا ب میں ہوا تھا جب کہ انجن حایث اسلام کے نئے جا ری کروہ مدرسنہ نامیں نصاب تعلیم میں انگریزی شامل کئے جانے کی تجویز کی نخالفت پر زورسے مناظرہ ہوا -اس ال پر نہ صرف الجن کے اندر ملکہ اُس کے با ہر بھی ٹیر جوشش ماحتے ہوئے۔ اور میر و کھے کر مجے کو واقعی کے بِواكه أردوا خِارات ميں بعض صنموں نكاران نے جوائے آپ كوايك باخرنقاد ثلا ہركرتے تھے لیکن وراصل ذکورہ اُناٹ کی تعلیم مے حقیقی مفہوم اور مسلی نان مہند کی خاص ضور ہے کے بارہ میں نہا یی خام خالات مسکھتے تھے محض لا بعنی لفاظی اور بے محل طول کلام سے کام لیا-ہاری درماندگی ہندوستان کی دوسری قوموں نےمستورات کوزیادہ ترقی یافتہ اورجدید طریقوں پرتعلیم و نے کے لئے مئل پرسرگری کے ساتھ عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ایسے صوبجات بس بھی جو مبدان ترقی میں بہت چھے ہے ہوئے ہوئے میں اس وقت بھی بہت کے تسائخ ش نتائج و كھاسكتے ہيں۔ مثلاً نجاب ميں سكھوں كى جاعت جوالك جھوٹى سى جاعت ہوستورات کوتعلیم دینے میں مسلانوں سے کہیں بڑھی ہوئی ہے - اور اہل ہنو دجواس معاملہ میں سکھوں سے دوسرے ورحیہ پر ہیں ہم پر بہت کچھ فوقیت رکھتے ہیں - اس عرصہ بنجے سالہ میں جس کا اضتا

سرکاری سال سال الدور میں ہوا میلان کو کیوں کی تعداد میں تعلیم کے ابتدائی ورحبیں ہو ، ہو فیصدی کا اضافہ ہوا ہے اور تعلیم کے ورمیان فیصدی کا اضافہ ہوا ہے اور تعلیم کے ورمیان اسی عوصہ میں علی الترتیب ،۱- اور ، ہم ، ۲۰ فیصدی کا اضافہ ہے۔ صوبہ سرحد شمال مغربی میں مبوحب رپورٹ تعلیم بابنہ سلامیان کا موان مغربی میں مبوحب رپورٹ تعلیم بابنہ سلامیان کا موان میں تعلیم نسوال فالوق میں موجب رپورٹ تعلیم بابنہ سلامیان کو مواور سندیافتہ اساتذہ کی کی شام شون پر ہے اور اس رحبت قدھری کے اساب میں رواج پر وہ اور سندیافتہ اساتذہ کی کی شام سلمان موجب اس صوبہ میں ورجب میں مسلمان المری میں مالان موجب اور ورجہ وسلمی میں کوئی سلمان لوگی نہیں مالا کہ مہندولوں میں ورجب میرا مُری میں ہو ، ۲۹ فیصدی اور ورجہ وسلمی میں کوئی سلمان لوگی نہیں مالا کہ مہندولوں میں مسلمان لوگی نہیں مالا کہ مہندولوں میں مسلمان موجب میں موجب میں موجب کے ور میان میرا مُری میں کی تعدا داسی عرصہ میں نقر بنا بچا س فیصدی کے ہوگئی ہے ۔ مالانکہ مندولوں کی تعدا دا سی عرصہ میں نقر بنا بچا س فیصدی کے ہوگئی ہے ۔ مالانکہ مندولوں کی تعدا دا سی عرصہ میں نقر بنا بچا س فیصدی کے ہوگئی ہے ۔

پی اس میں کوئی شک نمیں کہ ویگرا قوام نسبتنا تعلیم نسوان کے معاملہ میں تم سے بڑھ بی بی بیں ۔ا ور مبر جاب میں اس امر کی تازہ نہا وت موجو و ہے کہ انھوں نے اس سمت میں ابنی کوشتوں کو دو چند کرنے کا صمم ارا دہ کرلیا ہے ۔ نم کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اور تمہیں یا در کھنا چا ہے کہ اس معاملہ میں جیسا کہ بہت سے دیگر معاملات میں ابھی آرام سے پیٹھنے کا وقت نہیں آیا ہے ۔ یا تو تم زور وے کر آگے کو نہیں تو تم سے چھے رہ جاؤگے ۔ عورت جیسا کہ مغرب میں ایس معاملات میں مغرق میں بہت کے مصدل ایس معاملات میں بہت کے حصد لے رہی ہے اسی طرح اُس کی قسمت میں مشرق میں بہت کے مصدل این معاملات میں موزت کے میں میں بہت کے مصدل کے دم بی ہے کہ نظام معاشرت میں عورت کے میچے درجہ کو کوشن کرکے ذہن شیں کرلیں ۔ ور نہ موقعہ ہاتھ سے کی جائے گا۔

یکم صاحبہ ہویاں کی اس سا سالہ میں ہر ہائینس بیگم صاحبہ والیہ بھویاں کی اُس گہری وَاتی دیسی گئی مساحبہ ہویاں کی اُس گہری وَاتی دُونِی وَقَافَوْقَا مَعَی ہدردی اِس کا رخیر کی ہدو کے لئے و سئے ہیں وَکر کرناا ورب کہنا کہ ہم بیگم صاحبہ موصو فیہ کے تد وں سے ممنون و احسان ہیں ۔ یقینیا آپ سب حضرات کے حقیقی جذبات کا اعلان کرنا ہے۔ یمن اُ مید کرتا ہوں کہ اس موقعہ پر ملک کے ویجر حکم ال رؤسا رہیم صاحبہ موصوفہ کی وریا دلی کی مثال کی تقلید کریں گے ۔ اس موقعہ پر میرافرض ہے کہ جناب مولوی سید کرامت حبین صاحب کا توم کی طرف سے نہایت گرم و شکے ساتہ شکویں میرافرض ہے کہ جناب مولوی سید کرامت حبین صاحب کا توم کی طرف سے نہایت گرم و شکے ساتہ شکویں میرافرض ہے کہ جناب مولوی سید کرامت حبین صاحب کا توم کی طرف سے نہایت گرم و شکے ساتہ شکویں میرافرض ہے کہ جناب مولوی سید کرامت حبین صاحب کا توم کی طرف سے نہایت گرم و شکے ساتہ شکویں میرافرض ہے کہ جناب مولوی سید کرامت حبین صاحب کا توم کی طرف سے نہایت گرم و شکے ساتہ شکویں میرافرض ہے کہ جناب مولوی سید کرامت حبین صاحب کا توم کی طرف سے نہایت گرم و شکے ساتہ شکویں میرافرض ہے کہ جناب مولوی سید کرامت حبین صاحب کا توم کی طرف سے نہایت گرم و شکی ساتہ شکویں میں میں کہ جناب مولوی سید کرامت حبین صاحب کا توم کی طرف سے نہایت گرم و شکی ساتہ شکوی

ا دا کروں۔ میرے خیال میں مولوی صاحب موصوت متوسط الحال سیا نول میں پہلے ہی بزرگ ، اورجوا کے اسے وقت کر دی ہے۔ اورجوا کے اسے ایک رقم کثیروقف کر دی ہے۔ اورجوا کی ایسے معاملہ میں جو نہ صرت ہماری قوم کے لئے بلکہ کل ملک کے لئے خیرمعمولی اہمیت رکھتا ہے گئے میں ہے۔ گئے ہیں۔ گوئے سبقت لے گئے ہیں۔

اس کا نفرنس کے شعبہ تعلیم نسواں کے لئے بہتر ہوگا کہ جباب مولوی کرامت حسین صاحبے طریقہ ہائے۔ تعلیم کو بغور مطالعہ کریں اور اُن کے مطابق عمل کریں۔ کیونکہ مجور کو اند نشیہ ہے کہ اس شعبہ کا کام پڑتال اور ترتی کا سخت محتاج ہے۔ اور علی گڑھ میں ہما رہے مدر سنہ زنا نہ سے جو تناکج اُسے ماصل ہوئے ہیں وہ تسایخ شنہیں کہے جاسکتے۔

سلانوں کے بیسی عطیات ایک و و سراا مرجس کا ہماری قوم کی تعلیمی ترتی سے ایک نہایت علی تعلق ہے وہ اسلامی او فات تعلیم کا نتظام ہے۔ بیس مجھتا ہوں کہ اس کا نفرنس پریہ ایک سخت الزام ہے کہ أس نے اپنی عمر کے گر: شنتہ ، ۲ سال میں اس نہایت ضروری سوال کوکہی ٹیجوا تک بھی نہیں ۔ حالانکہ اس ملک کے بعض حصوں میں مشکلات تعلیم سے ہماری نجات بہت کچھ اسی سوال کے درست طور پرص کرنے پرمنحصرہے -مسلما نوں کی تعلیم وسطی اورتعلیم اعلیٰ کی ا شاعت کے منعلی ورائع اوروسال كاسوال بمارے كام كرنے والون كو بمبیشہ وقت میں ٹوالنے والا ثابت ہمواہے اور ہما رہے سرزگرورہ لوگوں نے بڑے بڑے تازک موقعوں براس لئے صدائے باس بلندی ہے کہ قوم کے عوام الناب تے چندہ طلب کرنے پر سرد ہری طاہر کی ہے۔لیکن با وجو و اس کے ہم میں کو ٹی بھی ایسانہیں جس کسی قدر وقت اور توجہ صرف کرکے کہی اس سوال کوص کیا ہو کہ موجود ہ او قات تعلیمی سے جو ہندوستان کے مختلف حصوں میں بیٹتوں سے نعدا پرست مسلما نوں کی دریا ولی سے موجود ہیں اور جن کی سلس بدانظامی قوم کے لئے باعثِ رسوائی ہے قوم کی سخت ضرور تو کے لیکن سوکیونکر فائدہ أتفاياجا وے - تين سال بوئے جب كى ملك بيں تجويز مسلم يونيورسٹى كى امدا دميں چندہ جمع كنے کے لئے ایک مسلسل کوشش کی گئی تھی - اس وقت ایک بڑے ایٹکو انڈین اخبار نے سربر آورو ہ ملاتوں کی توجہ برمحل اس طرت ولائی تھی کہ ہندوستان میں ملانوں کے خیراتی اورتعلمی اوقات سے بڑی سے بڑی رقمیں سالانہ وصول ہوتی ہیں-اوراگران اوقات کا ٹھیک انتظام كيا جائے اور أن كى آمدنى جائز مصارف ميں سكائى جا وسے توا كي كيا كئى مسلم يونيور شيوں كے اخراجات كافي و وافي طوريز كل سكتے ہيں - كيا آپ صاحبان كى وانش مندى پريراكي و حير نهير،

كه ايك غير لم اخار توليس آپ كى كمزوريا ل آپ كو خائے اور آپ كو و ه على طريقة بتائے جركے سوائے اس اوق سوال کے مل کرنے کا ورکونی طریقی نہیں۔ آپ صاحبان کب تک اپنے میج قرائض سے ففلت کرتے رہی گے۔

اور توم کثیر کوجواصل واقعن کی نیت کے مطابق ترقی تعلیم میں اور مسلما نوں کے بچوں کی و ماغی اور اخلاقی ترنی میں صرف ہونی جا ہئیں خو دغوض غاصبوں کے ناجا رُز تصرف میں آ نے

دیں گے جو سبتحقین ورتعلقین کے لئے باعث تہذیب اخلاق ہے۔

محومت مصر کا دیک جدیر چندروز ہی گزرے ہیں کہ حکومت مصرفے ایک نئی وزارت قائم کی ہے۔ انصرام جے وزارت اوقات سے موسوم کیا گیاہے۔ اورمصر کی ملان آیاوی

نے اس تجویز پرنہایت گرمحوشی سے اظہار مسرت کیا ہے کیونکہ عام خیال ہے کہ انصرام اوقات كا حكومت مصرى زير كراني رمنازيا وه مفيد تابت بوگا- دستنور قديم كي روسے مصرس خيراتي اوقا اليسة زبوں مالت كو پہنچ كئے ہيں اور ايسے شرمناك تغلبات كئے جائے تھے كہ بہت سى در رہ ہيں جن کے اخرا جات کے لئے وہ اوقات مخصوص کئے گئے تھے قلت سرمایی و حبہ سے خستہ مال ہوگئیں۔ ایک مصری اہل قلم نے رسالہ مشرق اوبی دوی نیرا بیٹ ) میں حال ہی ہیں اپنے ملک کے ندہبی اوقات کی بدانتظامی کی ایک نهایت غمناک تصویر مینچی ہے۔ اور شہرہ اُ فاق جائع ا زہرکے تنزل اور ابنری کو بھی اسی باعث برمحمول کیا ہے۔ حالت زمانہ کی بیرنما بت اطبینان ب علامت ہے کہ حکومت مصرفے آخر کا راپنی توجہ اس اہم معاملہ کی طرف مبذول کی ہے۔ اور صمم ا را و وكرليا ہے كه اس و قبع اصلاح كوعل ميں لا يا جا وے - اور جندخو وغرض لوگوں كى تاراضي ير كھي خیال نرکیا جا وے بس مجھتا ہوں کہ ہا رہے ملک میں ہی اب وقت آگی ہے کہ اس طرت توجیت كى جائے اور سم كو بنية حوصلگي اوراستقلال كے سابقداس ميدان ميں قدم بڑھا نا چاہئے -ہم کوچا ہے کہ ملک کے ہر حصہ میں اسلامی اوقات تعلیمی کی تا ریخ اور کا رگز اربول محتقلی وقيقة رنس تحقيقات كالمانسني جارى كربي اور الصحلي انتظامات كربي جن سان اوقاب كا كام اصل وانف كي نبيت كے مطابق چلاجا وے اور ان جاعتوں كو نفع بينچايا جاوے يولى منقعت کے لئے وہ او فات فایم کئے گئے ہیں۔ ہیں بیمناسی سمجتا ہوں کہ اس کانفرنس کی طرف سے ایک نمایندہ کمیٹی اس تحقیقات کے لئے مقرر کی جائے۔ اور پر کمیٹی مختلف صوبی كى سربر آورده ملى تول سے اور اگر ضرورت بيو تو مقامى حكو متوں سخطوكاب كرے اوراس معاملہ میں آن کی معاونت اور بہرروی سے فائدہ آٹھائے۔ یہ سوال ایسا ضرور سے کہ جوشش خالفت ببدا ہونے کے خوت سے آپ صاحبول کواس فرض کے پوراکرنے میں لین بیٹ گرنا جا ہے ۔ اگر آپ فرراستقلال کو کام میں لائیں گے تو کچھ شک نیس کہ توم کے بچھ وا را ور فیم اصحاب آپ کے ممدومعا و ن ہو جائیں گے اور فرراسی اخلاتی جرائت و کھاکر آپ ایسی نمایا کہ کا بیاباں مال کریں گے جن کے لئے آپ کی آئیدہ لیمیل می کاففرس کے نام کو بیٹے شکر و بیاس کے ساتھ یا دکھیں گا۔ سلما نوں میں تربیت نفس کی کو تھو سے مید وریا فت کیا جائے کہ مسلمان ہند کی موجود گا۔ کی کا نقص غطیم کو تا ہیوں کو ایک مختصر حلیمیں نکا ہم کر و تو میں جواب ووں گا ...

میں جانتا ہوں کدان نی تو کا تاہی وسیم وال

..... تربت نفس كى كمى من جانتا ہوں كما نانى تحركات ايسى وسيع اور رنگارتگ صورتیں اختیا رکرتی ہیں کہ اُن کی نسبت کوئی تعمیم کرناجو کسی ایک وورزندگی کے بے شا رمظا ہر ریوحاوی ہواکٹر نہ صرف گراہ کن ہوگی لیکہ و اتعیت کے خلاف بھی ہو گی۔لیکن میرے خیال میں اس فدر عکن ہے کہ کسی قوم کی اخلاقی اور مادی ترقی کے کسی مرحله میں اُس قوم کی اُن نمایاں خصوصیات کومعلوم کیا جاسکے جو کہ اس کے افکار دافعال یں تواتر کے ساتھ ہمیشنظ ہر ہوتی رہتی ہیں-اور جو کہ اس وقت اس کو دیگرا قوام سے تمیز كنى بين مجھ معلوم بوتا ہى كى بم ملى نوں كو خاص طور بر تربت نفس اور شيط كى كى مرض لاحق ہى اور چونكہ ہا رے ويخصائل من برانقص بح-السك بهارى خوبيان مي نعض وقات عيوب بن كنظا برموتي بين اسكى شاليري سانى بهارى توم کی دین اور نیاوی ندگی مین اسکتی بین مراسم مدمبی کی با بندی مین انتائی سرگری مسلی نوب کی نمایا خصوصیت بر اوراحكام زمبى كيميح نشار كح خلاف نكاتقاباً وفات بي معنى صورت اختيار كرلتيا بوه واموش كريسيم بي كاسلام كح تنام حكام من من مريز دور يأكي بركودني وونيا وفي الفركو ايم مقول ناسيت مربوط كياجك اووه به بجول تيم من اسلام بباورها لما اخروی میں بے صدا نماک کے خلات ہے بلکہ اسلام کی یتعلیم ہے کہ ہم تام ا نافی تعلقات میں خبرالا مورا وسطها کے یا بندرہیں - ہمارے واعظین جمیشہ اپنے مقتدیوں کوفرائف وین كى تلقين كرنے ميں حدا عتدال سے تجا وزكرجاتے ہيں - اوراسي وجب سے أن كے مقتدى اين ا سلامی کی تعمیل میں غیرضروری جوشش کھلاتے ہیں اور مید بلحوظ خاطرنہیں رکھتے کہ پینمبرا سلام عليه التحية والسلام نے ان فرائض محے متعلق كيا حدوقائم فرمائے ہيں اس طرح ہما رى بيت سى قوت فضول ضائع ہوجاتی ہے۔ ہمارے ولوں میں زندگی کے بعض شعبوں کی طرف سے باعتنائی پیدا ہوتی ماتی ہے۔ اور ونیا وی ترقی کے راستہیں جومشکلات عائل ہوتی

ہیں اون پر غالب آنے ہیں ہماری قوم کوئی جد وجد نہیں و کھلاتی۔ ایک لحے کے لئے اس طریقیہ علی پرخو و غور کیجے جس میں ہما رہے و بیندار برا دران اسلام خیرات جیسے نہایت مفید ملک کا غلط استعمال کراہے ہیں طریقہ خیرات اختیار کرنے میں ہر شخص اپنے تنگیں ہائل اڑا و بجتنا ہے محل خیرات کو دانائی کے ساتھ متحب نہیں کیا جاتا۔ اُس کی تقسیم میں کہی فامطریق پرعل نہیں ہوتا۔ زکوۃ کے باقا عدہ انتظام وا تہمام کے متعلق اگر کوئی ہرایت کی جاتی ہو رہی ہے مخالفت موتی ہے اور نیجہ ہے کہ ہما ری و ولت اور قوت بیدردی سے ضائع ہو رہی ہے جس کوسلمان فرراسے انفساط اور انتظام کے ساتھ اپنے عظیم الثان قومی کا موں میں لاسکتے تھے ہماری تعلیم کا ہیں فلت سرمایی کی وجہ سے اور حوری پڑی ہیں الیسی نہ رہتمیں اور ہما ری بہتی کاسکرہ اب تک ایک عترات کے ہوگیا ہوتا۔

اگریم اپنی زندگی کے ونیاوی پہلو برغورکریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہماری ترمیت نفس کی کی
اسلامی ترقی کے راست ہیں ایک بڑی رکا وٹ ہے ہمارے نوجوا نوں کا تباہ کن بحتہ جینی کی طرف
رجان اور علی کام سے بے توجی اس نقص کا ایک نمو نہ ہے اور اس ناخوش گوارمیلان کا ایک
نبجہ بچر ہو اہے کہ ہماری توم میں احساس فرمہ داری بہت کم زور ہوگیا ہے جس سے احتمال ہے
نبجہ بچر ہو اسے کہ ہماری توم میں احساس فرمہ داری بہت کم زور ہوگیا ہے جس سے احتمال ہے

كرآينده اس سے بھي زيا وہ پہنچ جو في الحال پہنچ چكا ہے۔ نيز ذراغو زمرمائيے كہ وہ كثيرر قوم جو مختلف تحریحی کے ذریعہ سے ملیا نوں سے جمع ...... کی گئی ہیں اون کا کیا ۔ حشر مواب اورکس با قاعد گی سے اُن کو صرف کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوجا سے گا کہ آپ كود برا قوام سے بہت كھا س امر سيكھنا ہے كه كس طرح آب قوى جوش كوكا روبارى اصو پرمنضبط کریں۔ تاکہ اولا آپ کی تروت اس طرح ضائع نہ ہوا ورثا نیا آپ اپنے رو پیر کومیّا سب محل وموقعہ برلگاسكيں يہ ہى ايك طريقيرس سے ہم اپنى قوم كوان اسباب كوسيم طورسے بحضے كى تعلیم دیں ۔ جو مندوستان کی اخلاقی اور مادی ترقی میں مدومعاون ہوسکتے ہیں۔ آرد و الناني تحريجات کا ايک اور شعبه حب مين نهم مسلمان فقدان ترسبيت نفس کي و جب نفضان أعظار ہے ہیں۔ ہماراعلم اوب ہے اور اس سال میں میں آپ کی توجہ اپنی عاشقانہ شاعری کے ایک شعبہ کی طرف مبذول کرنا جا ہتا ہوں ۔ بُرانے طرز کے مسلمان اُرووٹ عری کا معشوق خیابی جوانسانی حسن کاایک اعلی معیار تمجها جاتا ہے ایک فوق العاوت کرشمہ قدرت ہج وہن جندس کے نقطہ سے بھی چھوٹا اور جس کی کربال سے بھی زیادہ باریک۔ نقطہ کے ساتھ دہن كى تشبيه كى مثال كے لئے تو ميں اس فارسى شاعر كالك شعربيثى كرتا ہوں جس كے طرز بيان اور مذاق کی تقلید کی کوشش ہمارے اُر دوشعرانے کی ہے۔

کروی برنطق نقطهٔ موجوم را و ونیم بنی است اقص کلام حسکیمال بیا ب تو اور کمرکی تضبیحه کی مثال میں میں ایک اُر و و شاع کے ایک مشہور شعرکا حوالہ دیتا ہوں می مشم کہتے ہیں تیرے بھی کمرہ بنی کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھرہ اگرا ہے حضرات ایک کمحہ کے سلے غور کریں تواآب کو معلوم ہوجائے گا کہ قلم وا و ب ہیں اس قسم کی شاعری جو شاعر کے انتہائی مبالغہ کے شوق کو ظا ہر کرتی ہے۔ قوت شاعری ہیں تربیت ضبط کی فقد ان پر وال ہے ۔ اور جب ایپ یہ بھی یا و فرائیس کے کہ علم بلاغت کے جید مصنفین میں مبالغہ کوان استعادات میں بلند مرتبہ ویتے ہیں جن سے ہا ری شاعری میں خوبی اور قوات رہد ہوتا ہو تا ہوئی میں خوبی اور قوات میں بلند مرتبہ ویتے ہیں جن سے ہا ری شاعری میں خوبی اور قوات میں بلند مرتبہ کا فقد ان تہ صرت ہماری روز مرہ کی مبالغہ کوان استعادات میں بلند مرتبہ ویتے ہیں جن سے ہماری ذہنی ترق کا بہت بڑا وربوہ ہیں۔ بیدا ہوتی ہیں با ری شاعری کی نسبت و کر کرتے ہوئے میں اس امرے بھی اظہار سے با زمیس ہماری مبات ہو میری دائے ہی اظہار سے با زمیس ہماری مبات ہم میری مبات ہو میری دائے ہی مبرا انہیں۔ ہماری دائے میں ہماری نعلی مجالس کا فقص ہے اور جس سے یہ کا نفر نس بھی مبرا انہیں۔ ہماری دائے میں ہماری نعلی مبال کا فقص ہے اور جس سے یہ کا نفر نس بھی مبرا انہیں۔ ہوئے میں اس امرے بھی انظر نس بھی مبرا انہیں۔ ہوئے میری دائے ہیں ہماری نعلی مبالس کا فقص ہے اور جس سے یہ کا نفر نس بھی مبرا انہیں۔

ہمارے سالانہ جلسوں میں یہ عام رواج ہے کہ سامعین کے جذبات کو جوش میں لانے مسلیا نوں کی موجو وہ نسلوں کو ان کی اس ذلت کا جس میں وہ مبقابلہ اینے تا مور بزرگوں کے گرکئے ہیں مال منانے اور اس طرح آن کی علی بمدروی کو قومی فی کی حایت میں وابستہ کرنے کی غرض سے نظیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس مفصدسے ارفع کوئی منیں اور کہ جس نیت سے ہارے توجوان شعراینظیں تیار کرتے ہیں وہ ہرطرح سے فابل ستایش ہے بیکن ہما رے کام کے طریقیوں برا ورقوم کے مذاق پراُس کا جوعلی الر ہوتا ہے أس كوملاحظه يجيئ -مشرتی اقوام بین نعصبات كومنوا ترتحركي دينے كے اثرہے جوجذب يبدا ہو جاتے ہيں وہ كم وبيش عارضي ہوتے ہيں - اور تيجہ يہ ہوتا ہے كه اس وقت معين يراكب تخيلي حالت طاري ہوجاتی ہے۔جوباربار پيدا ہونے كى وحبرسے طبيعين تانى بن جاتى ہے- اور کسی علی کا رگذاری کے اجرائی فو سے جس میں جذبات کو دخل نہ ہو ہبت کم زور ہوجاتی ہے۔ میرا ذاتی تجریہ ہے کہ ماسواے ان خاص موقعوں کے حبب خطرہ کا احساس موقع کی اجیبت مسل نوں کوکسی کام کرنے پر مجبورکر تی ہے عام طور پرمسلان مند وستان ا پنی علی کارر وافی کو دل گدا زا بیلوں تک محدو در کھتے ہیں ا ورسجالت سکون اِن ابیلوں کے علی نتائج برغور منیں کرتے۔ اس قوم کوس کے مزاج نے ایسی ترکیب یا نی ہودیگرا قوام جن كى طبيعت بين جذبات كونسبتاكم وض بب بب يجم سيكهنا ب- اوراگروه عائمة بين كرا دارالعمل بیں اِن اقوام سے کا میاتی کے ساتھ مقابلہ کریں توان کوہست کھے پہلانا بھی پڑے گا-ایک بڑی ضرورت آپ کویہ بات سیکھنے کی ہے کہ اپتے تعلیمی اور وگر ہرقسم سے کام کو کا روباری اُصول کے مطابق سکون ول وو ماغ کے ساتھ آتش تخیل کی اس مضطربا نہ شعلہ فٹانی کے بغیرسر انجام دیں جس کانتیجہ مرت وُصواں ہی وُصواں ہے۔اگر بعض مقابات میں قوم کی خاص ضروریا ا کے کواس بات پرمجبورکرتی ہوں کہ اپنے کام کے پُروگرام میں دلیسی پیداکری توکیمی کھڑاءی كي فيامشني دينا بيجا منه مبوكا - مگراس فيامشني كااستعمال حدود اعتدال سے متجاوز نه بهو-اورسب سح بره كرة ب كويه خيال كمناط ي كروشاعرى براه راست مفيد مطلب اوروه وقت اور توسير اس پرضائع نہ کی جائے جوکسی زیا وہ تھن مشغلہ میں صرف ہوسکتی ہے تعلیمی تحر کات کو بھی جبیاکہ مغربي اقوام كاطريق على على روبارى أصول برحلانا جائية اورجذبات كوباعل يس فيت وال ويناجا مئة تعليمي ضرور مات كابر كاظمو تعدومل مطالعه كرنا عامئه - واقعات كوجانفة اني

ہارا شعبنداوب اگراکب حضرات اس امریرغور فرمائیں کے کہ ہم زبان اُروو کی کیا خد كرے ہيں- اور اس كے ساتھ ہار اسلوككس قسم كار باہے تو مجھے يقين ہے كہا سے آپ کو ہماری قوم بیں علی کو ناہی کا ٹیوت سے گا-اس زبان کی نشوہ نا کے لئے عرصد ورازے اس کا نفرنس کا ایک خاص مکشن جیسے لزیری سکشن "یا انجن ترتی اُر دو کے ای ہے موسوم کیا گیا ہے قایم ہے - اس پیکشن کا کام نمایت بے قاعد گی سے اور بے نمابطگی سے ہوتاریا ہے۔ اور اُرووکی بیپوری میں جو کوشش کاہ کاہ اس کانقرنس کی طرنسے كى كئى ہے وہ ہارى سالانہ كارگذاريوں كا ابيا حصہ ہے جوسب سے كمستحن ہے۔ أر د وجل كوعام طورت مندوسناني كيني بي ملمانان مندى بلكه مندوستان كي بينترصه کی زبان ہے۔ اور اس کو ہندوستان میں وہی رتبہ حاصل ہے جو قرانسیسی زبان کوبورب یں حاصل ہے۔ اس زبان کے اوبی اورعلمی نشو و نمامیں مدد بینجانا ہماری کا نفرنس کے يروگرام كاخاص الهم جزوب- اس ومدوارى كوانجام دينے بين بهارى قوم نے نهايت غفلت و کھانی ہے اور اگر ہماری تفافل شعاری کا یمی طال رہا اور ستعدی اور ستی سے ہم نے اپنا فرض ا واند کیا توہم کو ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گاجوان مشکلات سوزیا وہ سخنت بول گی - جومسلما ان بهارا ورصوبجات متحده کومیش آیکی بین - مندوستان کی دیجر ز إتوں کے مقابلہ میں اُر و و کو ایسی سہولتیں ماصل ہیں کہ اگر اس کا نفرنس کی طرف سے

معمولی سی ایدا دیمی سے اصول اور با فاعدہ طریق پر کی جائے گی تو وہ تمام رکا ڈمیں جواس زبان کی ترقی کے سدراہ میں دور ہو جائیں گی - اور کھم عصد کے لئے اُروو شاعری کی طرف سے ہم کو اپنی توجہ کم کر دینی جائے۔ اور ایسی تدبیر کرنی جاہئے کہ شعبہ شاعری میں تصنیفات کا سالم کم کرویا جائے۔ اور اپنے نوجوانوں کو آمادہ کیا جائے کہ انگریزی زبان كى تصنيفات جوعملى مضامين يرجد يد تخفيقات كے متعلق بيں ان كے تراجم زبان أردو یں تیار کرے اُرد ولٹر بچرکوما لامال کرویں - اس مدعا کے حصول کے واسطے بیفروری ہے كرتمام علوم جديده كے اصطلاحات كى ايك مكن لغات تياركى جائے يراصطلاحات أن ن اصطلاحات کاجوزبان انگریزی اور پوروپ کی دیگرزیا نوں میں عمومًا مرفیح ہیں یا تو ترجمک ہوں یا اُن کا اتخاذ ہوں۔ اس کام کے لئے ما ہران فن کی ایک مختصر سی کمیٹی قایم ہونی چاہئے۔ یکیٹی اس ذخیرہ سے جولٹرری سکتن کے بعض سربر آور وہ کارکنوں نے جمع كيا ہے- اوركسى قدر ترتيب بھى وے وياہے فائدہ أنھا سكتے ہيں اور أن لايت نوجوانو ل سے بھی مد د لے سکتی ہے جوحتِ وطن کے جذبہ میں اس کام کو شوق اور جا نفشانی سے كرفے كوتيار ہول-اس معاملہ ميں ہم كوانے مستعد مندود دستوں سے سبتی عاس كرنا چاہے جنھوں نے ان ہی صوبیات میں اس قسم کی لغات جن کا میں ذکر کر ریا ہوں زبان ہندی میں مرتب کرلی ہے اور حین کی متنقل اور سرگرم کوشش زبان ہندی کی حایت میں ای قوم کے واسطے ایک بیش بہاا ورقابل تقلید مثال سے عجمے اُمید ہے کدان تمام اُمور کی طرت مامیان لشربیری سیشن خاص طور میر توجه فرمائیں تے۔ نظام كا نفرنس بين | صاحبان - أن بهُن سي الهم ضروريات مين سے جن كى طرف ہم كو قو رامتو اصلاع کی ضرورت ہوتا چا ہئے۔سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم کو اپنے نظام کی اصلاح كرنى اوراً س كوتقويت ديني جاسية اس وقت كانفرنس كى ايك سنثرل الشيندنگ كميشى ہے جس میں تام صوبات کے نمایندے شامل ہیں اور کا نفرنس کے سالانہ اجلا سوں کے تعلق

ہے ہیں ہیں اگر تنے رہنا۔ اُس کی ساری کلوں کو ورست رکھنا۔ اور ہرطیعہ کی ہیں شدہ تجاویر دلیجی پیداکرتے رہنا۔ اُس کی ساری کلوں کو ورست رکھنا۔ اور ہرطیعہ کی ہیس شدہ تجاویر کوختی المقدور علی جامہ بینا نا یہ سب کام اسی کمیٹی کے متعلق ہیں ایسی صورت میں اگر کام فالی اطبینان طریقیہ پر تہیں ہوتا۔ اور ہم ہرسال ملسوں میں آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہی اور مسل نوں کی تعلیم پر کچچ معتد میا ترنہیں ڈال سکتے تو کو نتی تعجب کی بات ہے۔ آج کل کوئی بڑی

تحرکاب کامیاب نہیں ہوسکتی تا وقتے کہ ایک ایسا طاقت دراوروسیع نظام اُس کی حایت میں نہوجوا مک کثیرالتعدا دجاعت کی کیسپیوں اورکششوں کو مجتمع کرکے اُن سے جلب منفعت كرسكها ورايسي اصول كومد نظرر كحركر كانفرنس كوبجي ايني طاقت ا ورصلفتها تركوتقوست بينجالى چاہئے۔ ہرصوبہ میں ایک ستقل تعلیم کمیٹی قائم ہونی چاہئے۔جس کومیا ونشل اسٹینڈنگ کمیٹی كها جائے اور جو يراه راست اور متواتر على كراه سنظرل اسلين الگ كميشي كے زيرا تر ہوا ور جس کی سر رہیستی میں ہرسال ایک پر اونشل کا نفرنس منعقد کی جاسے جس میں تمام ضرور تعلیمی سائل برغوركيا جائے جو خاص أس صوب كے سلى تول كے لئے اہميت ركھتے ہول برراول كميٹی کے اتحت اضلاعی كمیٹیاں بڑسے مقا ،تا ورمفصلات میں تا بم كی جائیں اور مقتدر اور ہار سوخ مسلمانِ اُس کے ممبر نبائے جائیں اور یہ اضلاعی کمیٹیاں پراونشل کمیٹی کی ہدا کے ہوجب پراونش کمیٹی سے ال کر کام کریں اس طرح تام مک میں اسلام تعلیمی کمیٹیوں کا سلسلہ قایم ہوجا سے گا وراس صورت میں یہ بھی ممکن ہوگا۔ میں کے ورلعہسے اسرکا نفرنس كے لئے بیشتر صد ملک برا تر دالن آسان ہوجائے گا-اوراس صورت میں یہ بھی مكن ہوگا كرم عملى كام كامل المرال بحرجارى ركوسكين جس كے بغير عليم من قابل تنياز ترقی كرنا دشوا ہے۔ جو کام ہم اس وقت کر ہے ہیں وہ صرف اسی قدرہے کہ کسی بڑے شہر میں کا نفرنس كااجلاس سال ميں ايك مرتب منعقد كركے چند تجا ويزياس كروتے ہيں۔ آج تك كوئي قوم محض لبند ہرواز تجا ویز کو کا غذیر تکھنے سے فلاح کوننیں ہینجی اور اب وہ وقت آگیا ہے کہ بہ كا نفرنس محض نجاويزياس كرف كے بجائے ال كوعلى صورت بيس لانے كے لئے زيا وہ چننی د کھائے۔

ہارے ناور مواقع اس وقت ہمیں نا ور مواقع حاص ہیں کہ ہم اپنی کوششوں کواس سمت ترقی ویں یا را ورکریں ۔ مسلمانان ہند میں ایک بیداری پیدا ہوگئ ہے۔ اور اگر ہم تعلیم کواپ قوتوں کواس جرسوع اگر ہم تعلیم کواپ قوتوں کواس جرسوع کرلیں تواس ملک بیں اپنے مستقل بہووی کی امید کرنا ہما رہے گئے ہجانہ ہوگا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مقابلہ روئے زمین کے دیگر قصص کی اسلامی ہوا وام کے بدلیا طان بڑی ہمولتو کے جوقوی تعلیم کا جوقوی تعلیم کا میں کہ اور اس کو کا میاب انجام پر بینجانے اور نیز بدلی افان سمولتوں کے جواس نظام کو تمدنی زندگی کے وہیم ترین شعبوں پر اطلاق کرنے اور اس کو اس کا سمولتوں کے جواس نظام کو تمدنی زندگی کے وہیم ترین شعبوں پر اطلاق کرنے اور اس

أبنده كى عالمكيرتم كان كرياوه متاسب عال تونه بيداكرنے كى قابليت عاصل كرنے كے واكد ور کا رہیں ہم سلیانان ہند کو ترتی کے لئے خاص موزونیت اصل ہے۔ اول توبیات ہی كاخوف فيمتى سے ہم ايك ثايته وستور حكومت كے اتحت زندگى بسركرتے بيں جس كى باك نعز کی نمایت ترقیکن اورعلی قابلیت رکھنے والی قوم کے ہاتھیں ہے جو با ری رامے اورقول وفعل کی کائل آزادی کی تعیل ہو گئے ہیں اور جھوں نے جدجدیدی ایک نمایت مالا مال زیان کی بدولت علم وممزکی بے بهافرانوں کے صیل کے لئے بہترین و سائل و ورائع تک ہاری رمانی کر دی ہےجن کے مدیر ان طریقے ہمارے علم- وقار-اور صبط کی نمایت سبتی آمور خالیں بیش کرتے ہیں۔ جو آپ ہی حضرات کے بزرگان دین کے بعض نہایت عمد ہ ا ورشايت دار شاوات پر كارېد بورې ين- اورجو تمونه بن كرېميس و كها رې بيس كه إقوام مغرب كى عملى بمدر وى خلق الله مشرقى ا تو ام كى محض خيالى روحانيت كے مقابله میں کیسے ارقع واعلیٰ ہیں۔ ایسے مہذب قوم کے ماتحت اور رہنما نی میں رہنا سراسراب بى حضرات كے لئے مفيدے - اورميرى واتى رائے تو يہ ہے كہ فدا وند قدير كا وست تدرت اس انتظام میں ایک عظیم نشار کی کمیل کے لئے کام کر رہے۔ ووسری بات یہ ،ک کرا نقرا دی اور اجتماعی زندگی کے تمام اہم تعلقات میں ہیں یہ ایب بے اندا زہ فائدہ صلا ہے کہ مشرق بیں ہم ایک نمایت وانتمند متمول اور کمته رس قوم کے ساتھ چولی وامن کا ساتھ ر كفتي س-جن كور ما نه قديم كى نا ورنهذب يون ماصل سا ورص كاستقبل عظيم مكنات اورروش توقعات سے لبریزے - فرزندان اسلام کا ایک ایسی قوم کے ماتھ مالیتہ پرونا تاریخ میں ایک نهایت اہم واقعہ ہے اور میں یقین نہیں کرسکتا کہ دومشرتی اقوام وا ویان کا یہ ایک محض اتفاقیدا جماع ہے جس کانس ان نی کی بہبودی آیندہ سے کو بئ خاص تعلق نبين ہے۔ميرے خيال ميں عربي تدن اور آرين تهذيب كابندوستان ميں ايك باجع اونا دونهایت زبروست وماغی حیثموں کا اتصال کا ورمغرنی نهذیب کی محرک اور ثایسته تا فرات کے ماتحت مشرقی و بن کی آینده زرخیزی کی توقع ایک ایساا مربیجس پرسل نان مهندوستان اینے تیومی اسا مهاركها وف سطحة بين. آج ونيامي كونسى اسلامى جاعت ، يخس كوانس موزوب وسائل ترقى ماساي اورجوان کی برابرس ان ان کی خلاتی اور ذہبی آزادی میں صدیعے کی توقع رکھتی ہے۔ ونیاے اسلام تعلیم ترقی اسلانان مندکو برلی ظائن مواقع کے جوان کو ترقی کے لئے ماصل میں

درجه فوفيت وبني ميس في اس مسرت الكيزييلوكوهي مدِنظر ركها م كم علم كى روضني رفته رفية دنیائے اسلام کے دیکرچصص میں بھی تھیل رہی ہی اور ہرجارطرف اہل اسلام میں ایک عام بیداری کے آٹارنایاں ہیں- اور اپنی اصلاح کے لئے اُن میں سچی خواہش پیدا ہو گئے ہے اسلام كے متقبل كے لئے يوالك مبارك فال ہے كدا يشيائے روس كے بعض معنو میں حتی کہ چین کے دورور از صوبحات میں بھی بیدا رمغزا ورسربراً وروہ ملمان اپنے، مم ند ہبوں کی تعلیم کی ضرورت کومحسوس کر ہے ہیں۔ اوراس مقصد میں کا میاب ہونے کے لئی تومی مدارس کھول ہے ہیں- اور ویکر بھے قسم تدا براختیا رکر سے ہیں-جو اُن کی معتابی ضروریات کی تعمیل کے لئے مناسب ہیں۔ اُرکی نے تعلیم جدیدہ میں پہلے ہی سے نایا کی قی ماصل کرلی ہے اور خاص طور پر فابل ذکر بیام ہے کہ طرفی خواتین تحصیل علم اور اپنے ملک كى اخلاقی اورمعا شرتی ارتقا دمیں شوت سے علی حصہ لے رہی ہیں۔مبلانا ن مصریفی رقسة رفتہ زیا مذجدیدی اعلی تعلیم کے فوائدی قدر کرنے نگے۔ وارالعلوم الاز ہر کے طریقیانتظام میں پوریس طرز عل برکار بند ہونے کی سئی تحریب بھی ایک نمایت مفید تعلیمی اصلاح کا آغاز ثابت ہو گی۔لیکن وہ واقعہ جوعلمی نقطہ نیال سے خاص اہمیت رکھتا ہے یہ ہے کہ سلطان المعظم نے حال ہی میں فرمان صاور کیا ہے کہ مدینہ منبورہ میں ایک یونی ورسٹی فایم کی جا ہے اگر یہ یوتی ور سٹی محکم حصول تعلیمی پرتامیم کی گئی اور جلائی گئی تواس کے سنگ بنیا وکی رسم جس کوشیسے شاريش بهمو تعدنور وزانجام دياب اسلاى ترتى كى تاريخ بس ايك قابل ياد زمانه كا أغاره

مدینہ منورہ میں ایک مکمل وار العلوم کے ممکن فوائد یفینا مبت بڑے ہیں اور عدہ انتظام کے ماتحت و نیا کے حصوں میں بہت حال مسلما نوں میں روشن خیالی کی اشاعت کے لئے زبروت ور بعیہ ثابت ہوسکت ہے۔ یہ بھی ایک من اتفاق ہے کہ مسٹر برایس جیسے اگریز مربرا بن اللہ خاص حال ہی میں اسلامی تعلیات کا ایک اسکول بنقام قاہرہ جاری کرنے کی ضرورت ظاہر کی ہی اور یہ بات نمایت قابل اطبینا ن ہے کہ انگلتا ن اور یورپ کے اہل علم نے بھی اس تحرک کا خرمقدم کیا ہے۔ اگر مشر برانس کی تجویز ریمن کیا گیا اور خاہرہ میں آیک اسکول اُن اصول ہے خرمقدم کیا ہے۔ اگر مشر برانس کی تجویز ریمن کیا گیا اور خاہرہ میں آیک اسکول اُن اصول ہے کھول ویا گیا جن بر ایتہ ترمیت کا ہ ثابت ہوگا۔ کیونکہ اسلامی السنہ اور اور ب کا بغور مطابعہ کے لئے زبک مفید ترمیت کا ہ ثابت ہوگا۔ کیونکہ اسلامی السنہ اور اور ب کا بغور مطابعہ

كرنے سے: سن ى وَبن اورا سلاى شعار بيران كوزيا وہ نبطر حاصل ہو جائے كا-جوآج كل ال الكراز سربة يغ بوك بن اس وقت وبني بمدردي كى كشق ابل مشرق اورابل مغرب رونوں کو قریب ترلے آئے گی۔جو دونوں کے فائدہ سے خالی نہیں۔ا ورمکن ہے کہ انگریزی خاعر کی شکیانه پشینگون کے خلات پیر دونوای اقوام ایک دن بل جائیں۔ فاته تقرير الصحفرات! ملمانان مندكے لئے آگرہ جال آج ہم جمع ہیں ایک ولکش نام ہو جں کے گروا سلامی تمذیب و تدن کی بعض بہترین روایات جمع بن اور یہ باکل منا سب معلی ہوتا ہے کہ آپ صاحبان ان تا ریخی نظاروں اور منظروں سے جوائے کر دوسیش ہیں متا تر ہوں۔ اس سرزمین کا چیدچید آپ حضرات کو زمان شجاعت کی جوشش انگیزیا و و لاتا ہوگا-جبکہ ہما رسے برادران اللام نے قابل تحسین محل واستقلال کے ساتھ اس زماند کی سختیوں اور صیبتوں کا ئامنا کیا اورمضبوط اراد سے اور دلیری کے ساتھ فنون خبگ اور فنون امن کو ترقی وی ور مرت مدید تک تمدنی زندگانی کاایک اعلیٰ معیار قایم رکھا۔ اسوفت جبکہ سلطنت متعلیہ كى طاقت كاجزر انتها ئات كوينيج گيا تفا- نتهنشا واكبركي منتظما نه و وانشمندي كي يدو منتشرعناصر عرجتمع ہو گئے۔ اس برنظمی کی بجائے نظم دنستی کا ارتقا ہواا ور وہ انتظام واہتما کا حکورت وضع ہوکر کمل ہواجو آج کے ون کب ہندوسنانی مدبرین کے لئے یاعث جیرت واستعماب ہے۔ اُس کی شاہی حفاظت ونگہداشت کے زیر سایہ علوم وفنون نے وہ معراج كمال طاصل كى جس سے ملمانان تهند سپلے آشنانه تھے۔ اور بیراسى او شاہ كاورت اقتدار تفاجس في اتوام مندكوايك بناني كي نياد والي تعيي - جس كايتام اس بريشان كن سرزمین جاں اب یک مختلف اقوام فندمب کی جدو جدد ورفی لفت زور شور بیرے اقوا مند کو ایک بناوینا ایک ایسی خواہش ہے جس کی تھیل کی آرزو ہر قابل مدیر ماک کو

کوروس بعد نخت معلیہ برشا ہجاں سلطان ظیم انشان نے جلوس فرما یاجی نے کہ ہند وستان کو اسبی سلامتی اور امن سے ہرہ یاب کیاجی کی فتو طات حنگ وجدال کی فتو طات حنگ وجدال کی فتو طات سے کم نئیں اس نے راست یا زی ا ورعلم و کمال کی سربیستی کی اور قدیم سبوب اور و ولت و تروت کے مقابلہ میں لیاقت و قابلیت کی قدر افزائ کی جس نے علم وہنر کو شہزا دوں کی تعلیم و تدرسی میں واخل کیا اور اہل و نیا کے سامنے مین و خوبی کے بہترین ہوئے

پین کئے۔ جس نے تعمیر وضد نخار میں۔ سے انسانی مجت کے نہایت ستقل مظہر کو جاود انی
کر ویا۔ یہ روضہ مقیدت - امید مجبت اور صن وخوبی کی ایک کابل اور مجم تصویر ہے۔
جس کی ہتی نہ صرف ہن دوستان بلکہ تام عالم کے لئے موجب نا زوفی ہے۔ وہ بنظیر خار جس کا عالی شان گنید مسیح سریا کی صاف اور خوش گوار ہوا میں تلا ہوا ہے اور حس کے بلند
جس کا عالی شان گنید مسیح سریا کی صاف اور خوش گوار ہوا میں تلا ہوا ہے اور حس کے بلند
مینار آفتاب عالم تاب کی کہ نوں بیں جیک رہے ہیں۔ آپ صاجبان کے سامنے کھڑا ہے۔
اور اگر آپ صاحبان ایک لمحہ کے لئے غور فرائیں گے تو آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ عالہ
اور اگر آپ صاحبان ایک علم عامقصود سے ہیں اور رہیں گے آپ کے سامنے بیش کر رہی ہی۔
ایک طرف تو سکن مرد سے اور دو سری جانب ضمیے ہیں ہرد واُولوالعزم شا ہانِ معلیہ
آپ صاحبان کی کا رگز اری اور رو مداد کو ہمدر دی اور قدر دانی کی تگاہ سے ملاحظہ
آپ صاحبان کی کا رگز اری اور رو مداد کو ہمدر دی اور قدر دانی کی تگاہ سے ملاحظہ
خوات ان کی طرف سے دعار خیر و برکت لینے کے کس حد تک سختی ہیں۔ آپ کے اُس
طرات علی پر شخصر ہوگا جس سے آپ اپنی ذمہ داری آج سرا نجام دیں گے۔ نقط



(منعقدة را وليندي ١٩١٢ع)

صدر مولوی حاجی سرتیم بش صاحبان بهادر کے سی آنی ای پرسیڈنٹ کوسل آف ریجبنسی یاست بھاول ہو حالات صدر

مولوی سرته یخش ان بنخب افرا و توم میں سے ہیں جوائے زور باز وسے اُ کا گراعلیٰ مدارج کے ان بلند و رجوں بر بہنچ جن کی آرز و بڑے سے بڑے نام آور تخص کے ول میں بدا ہو گئی ہیں۔ وہ نسل اور قومیت کے لیاظ سے" راجبوت" مسلمان ہیں جن کا ابتدائی نشو و نماان کے اب وطن موضع (شکد میران جی ) ضلع کرنال میں بواا نے وطن کے ورنیکیولر مدرسہ میں وہ بڑھنے کے لئے بیٹھے اور مڈل پاس کرکے پانچ روبیہ کا وظیفۂ قابلیت حاصل کیا جس کے بعد ناریل اسکوار ہل میں وافی میں وافی میں وافی میں وافی میں وافی ہوئے ورنیکیولر موسے وافی ہوئے اور ورجہ بدرجہ اپنے تعلیمی مویار کو بلند کرکے نوکری کرنے پر مجبور ہوں ہوئے اور میں واب کی مدر مدر ہی ہوئے اور کی ابتدائی تنوا و پر کرنے وربیہ ما ہوار تک تنی براشناء میں ان کو مدر میں کی طافر میں کی طافر میں میر ہینے۔

ان کی زیانہ مدرسی میں سابق ہر ہائینس تواب صاحب مرحوم بھا ول یو رحیفیں کا ہے میں زیرتعلیم تھے۔ نواب صاحب کے لئے ایک لایق مصاحب کی تلائش تھی مو یوی صاحب کے اوصا من نے ان کے لئے اس مصاحب کی تلائش تھی مو یوی صاحب کے اوصا من نے ان کے لئے اس مصاب کی سفاریشن کے بعد سامند عوب سے ایرٹ کا بگ مقرر ہوگرا

کی ملازمت سے والبقہ ہو گئے اور پانچ برس کے بوری وفا داری اور قابلیت کے ماقد عصبه بین اس ملازمت سے سبکہ وشی عاصل کی بدت ملازمت کے لحاظے و مستحق بيكن نه تجه ليكن ان كى عده ندمات نے خاس پينشن كا مستمق بين ويا تھا يكھ عرصہ تک وہ اپنے وطن میں خاندنشیں رہے اس کے بعد ضلع منطفر نگرا ور کرنال کی رہا منڈال کے منبور قرر ہوگئے اور لاللہ و سے سناللہ و تک فرائض منبوی انجام دے ہے تط جواس دوران مين بزيائينس نواب ساحب بهاول يورف دوياره يا دكرك يرائبون عکر شری کی خدمت پرطلب کرلیا ، اور ایک سال کے آندر ریاست کے چیف جج مقرر ہوئے: اور پیرف فیام میں فارن سکرٹری کے عہدہ پر متازکئے گئے۔ اُنھوں نے اپنی محنت ، و یانت ، و فا داری اوراعلے ورجہ کی قابلیتِ انتظامی کے لحاظ سے اورانے مضبوط كيركثركي وحدس البنا عتبارا وروقارمين حيرت انكيز ترقى كي بهان تكركوب في كانتقال إواا وررباست بين انتظامى كوسل كانقرر كورنمنك بنجاب كے زيز كرانى على مين آيا، توسين المعن كونس أن يحنيس كى صدارت عظمى كاعهده آب كوميش كياكيا حیصوں نے برسوں اس عدے کے اہم فرائض کو اس وقت تک جب تک کدر تعیں حال یا ختیا رند بنائے گئے پوری خوشن سلونی پوری وفاداری اوراعتاد باہمی کے ساتھ انجام دینے کی کامیاب اور نیک نام کوشش کی - ایک طرف برنش گوزمنٹ کے اعلی مکا کا نے ان کی خومش انتظامی تد بر کوتسلیم کیا تو دو سری طرف وہ رئیس اور ریاست کے پورے وفا دارا ورخیرا ندنش ثابت ہوئے۔ اور وہ ہمیشدا پنی بڑی ذمہ دار بوں کے مقابلہ میں رئیں ، رعایا اور حکام کی نظروں میں اعتبار اورغزت کی نظرسے ویچھے کئے انھیں خد ا جلیلہ کے اعترات میں موقاء میں ان کوسی ، آئی ، ای کے خطاب سے گوزنمنٹ انگریز

مُعُلُقِدَم مِن گوزمنٹ آن انڈیا کے سنٹرل میلیٹی بورڈ میں بطور ایک مسلمان مہر کے ایپ کا تقرر ہوا اور جنگ عظیم کی خدمات کے صلہ میں جوریاست نے انجام وی تقییں مھٹا ہی میں کے علاوہ متعدد اسنا دو تمغہ جات و نشانات عزاد میں کے علاوہ متعدد اسنا دو تمغہ جات و نشانات عزاد میں سے مواقع پر برٹش گوزمنٹ سے حاصل کئے اور اب زمانہ ور از کے بعد خدمات ریات سے جارا ہو کر مجھول پنیشن و انعام خاص مختلف ملکی و تومی خدمات میں حصہ لے میے ہیں۔

اکفول نے ہیشہ سا وہ اور علی زندگی کو اپنانصاب عین قرار دینے کی کوشش کی وہ ابک راسخ العقیدہ سلمان کی حیثیت سے یا بند ندم ب اور باا خلاق مسلمان ہیں۔ جب وہ رہاییں بااختیار اور فرمہ دار حاکم تھے اُس وقت سے مختلف طلی انسٹی ٹیوخن اور قومی درس گاہیں اُن کی روشن خیالی قراح تلبی اور ہمدروی کی رہین منت ہیں اور رس گی وہ آج اُس حیفیس کا لج لاہور کی محلسل نظامی اور کونس کے 'رکن ہیں جس میں کبھی ان کی حیثیت ایک معمولی مدرس کے در خبر برتھی وہ سلم یو نیورسٹی علی گڑھ کی کورٹ و کونسل کے ممبرا ورانجن حایت اسلام لاہور کے لاگف ممبر ہونے کے علاوہ انجن ترتی تعلیم سلمانان امرت سرکے صدر ہیں۔

علامہ شبلی نعانی کی زندگی میں مردم کی تو کہ بے کوشش سے بچاس ہزار کا سب سے بڑا طیعہ محب ندوہ العلماء کی جاعت کو دارالعلوم مدوہ کی تعبیر میں بھاول پور کی محاسراتا ہی کہ بن خات کو دارالعلوم مدوہ کی تعبیر میں بھاول پور کی محاسراتا ہی کہ بن خات کو دارالعلوم کے مطاکبا تھا وہ آپ کی اس علی دار جسے آج کم مسلسل طور پر وابستہ کئے ہوئے ہے آل انڈیا مسلما بچوکیشن کی نفرنس ودگر محالس ہائے قومی کی صدر نشینی کی عزت بھی رہان کوئل جگی ہے۔ مسلما بچوکیشن کی نفرنس معقدہ دا ول پنیڈی و خیر نورا سٹیٹ بی محاسرات جانج کے اجلاس ہائے کا نفرنس معقدہ دا ول پنیڈی و خیر نورا سٹیٹ بی وہ دوم زب صدر بنائے گئے اس طرح مصالحاء میں مقام المحقور اجلاس ندوۃ العلماء کی صدارت وہ دوم زب صدر بنائے گئے اس طرح مصالحاء میں مقام المحقور اجلاس ندوۃ العلماء کی صدارت وہ اور آل انڈیا جمیونا نذیجا ہی انجین کے صدر تھے۔ آل انڈیا جمیونا نذیجا ہی انجین کے صدر تھے۔ آل انڈیا جمیونا نذیجا ہی انجین کے صدر تھے۔ آل انڈیا جمیونا نذیجا ہی انجین کے صدر تھے۔ آل انڈیا جمیونا نذیجا ہی انجین کے صدر تھے۔ آل انڈیا جمیونا نذیجا ہی انجین کے عارضی طور سے اور آل انڈیا جمیونا نذیجا ہیں مقام صدر ہیں۔

سالگرخته میں اصلاع او دھا ور ممالک منحدہ آگرہ کے اکثر مشر تی اصلاع کا تنظیم کمیٹی کے سلسلہ میں سلسل طور پرکئے جیسنے آپ نے دورہ کرکے قوم کو دعوتِ علم وعمل دینے کی کوشش فرمائی ہم نے بست ہے قومی کام کرنے والوں کے جوسش عمل کو دیکھا ہے قومی تعدمت کے لئے پیرا شہالی میں اس عظیم جفاکشی اور شہر شہر نہینوں دورہ کرنے کی جومثال انھوں نے بیش کی ہے یہ مثال ان عبیبی حیثیت کے لوگوں میں نظر نیس آتی غرض بہترین اخلاق اور خصائص علی کے لیا طسے سر ان عبیبی حیثیت کے لوگوں میں نظر نیس آتی غرض بہترین اخلاق اور خود دواری کی ظامے قوم میں ایسا موصوت کا کار تا ملہ حیات قومی ہمدروی " سلف جمیلیہ" اور خود دواری کی ظامے قوم میں ایسا زندہ نمو نہ ہوجو ہر کی ظامے قابل نقلیدا ور لائق علی ہے۔

## خطرصارت

خواتین وحضرات! ایسے لمحے بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں جب کہ اس کے کام یاز کی انجام دہی کے متعلق جواس بیر عائد ہوتا ہے اپنی و ماغی نا قابلیت کا سے زیادہ اصاس ہوناہے۔اس وقت میرے اوپر تھی ایسایا تقریبًا ایسای مالب ہو۔ یہ ینڈال جو سرسیدا حد جیبے بیک نها در و عاقل و فرزانه ، نواب محس الملک جیسے روشن د ماغ فصیح و بليغ، را رُكِ آنه يبل سيدا ميرعلي جيسے برگزيده قرزندمهند ومتا زمنفنن، مولوي ند براحرصنا جيے جيد عالم، نواب عما والملک جيسے فاضل والل الرائے اور ہما رہے نيجاب كے فخر قوم أتريبل مشرشاه دين جيبيه متازج كي نضاحت وبلاغت سے گونجتار لا ہى بلااظها رَّصنع كلَّ ہے استخص کے لئے جگہ ہوسکتی ہے جس کی مصرو فیاتِ زندگی ایک دوسرے دائرہ ا و زایک مختلف ا حاطمه میں رہی ہوں جب اُن معیار وں کاخیال کیاجا و سے جن کی بناج آپ کے بیت سے صدر شین منتخب کئے جا ملے ہیں ،جن ہیں سے صرف چند کا بیں نے نام لیا ہے تو میں خیال کرتا ہوں کہ آپ کا بیر انتخاب کوئی خوش گوار انتخاب نمیں ہی یہ صحیح ہے کہ میں بھی کا لج کا ایک ٹرسٹی ہوں اورمیرا تعلق کبھی کسی زیار نہ میں کسی نیز كسي طرح برتعليمي تخريجات سے رہا ہے ليكن نفس الامرس ميراتعلق بلك لا بُف سے نسبتًا خا طرز کار کا ہی۔ ممکن ہے کہ آپ حضرات نے یہ خیال کیا ہو کہ ایک الیے شخص کے خیالا وآرا کو معلوم کریں جو آپ کے صلقہ سے باہر کا ہو، اور میرالگان ہے کہ آپ کا برانتی ب عكن ہے كەكسى جديدا ورغير معمولى توجها ورلحاظ كى بناير بوا ہو، اوراب كويد خيال بيدا ہوا ہوکہ ایک تناٹ ٹی یا اکھا ڑے ہے ہا ہر کانشخص بساا و فات اُس شخص ہے بہتر طور پرکھیا کا انداز لكاكماً بوجوخودكميل مين شامل بو-

ما جان ! اگراپ کا ایسا ہی خیال ہو تو سی اس عزت افزا کی کے لئے آپ کا تنکر ہے ۔ اداکرتا ہوں، جو آپ نے اپنی انجن کا صدر نشین ستخب کرکے مجھے بیشی ہے گو میں میر مسوس کرتا ہوں کہ اس خرمہ داری کے بوجھ سے میں وبا جاتا ہوں جو قدرتا مجھ میر عائد ہوتی ہے۔ بالیقین میں اس کوایک اعلی اعزا ترتصور کرتا ہوں کوال اندہ محدن ایکویشنل کا نفرنس کے سالانہ اجلاس کی صدارت قبول کرنے کے لئے جھے سے ارتباد کیا گیا ہے تیکن ساتھ ہی اس کے میں یقین ولا تا ہوں کہ میں کبھی اس جگہ، کم از کم اس میٹنیت میں، حاضرتہ ہوتا اگر مجھے گر بشتہ بخر ہم کی بناپر معلوم نہ ہوتا کر مسلمان سامعین ایک البیشخص کی تقریر کو کن لمطف آمیز طریقی سے تخر ہم کی بناپر میں معلوم نہ ہوتا کہ میں اس معین ایک البیشخص کی تقریر کو کن لمطف آمیز طریقی سے تنابی میں جس کی ورائی میں طاب اور قوم کے مشتر کہ مقصد کو محدوس کرنے میں اُن حضرات میں سے کسی سے کہ ترب بنیں ہے اور قوم کے مشتر کہ مقصد کو محدوس کرنے میں اُن حضرات میں سے کسی سے کہ ترب بنیں ہے ہیں کے درائی کی ہے۔ اور قوم کے اسمائے گرامی اس طولانی اور ممتاز فہرست میں ثنا ان ہیں چھوں نے گر شتہ مواقع پر اسکی اطلاسوں کی کارروال کی رہ تمال کی ہے۔

ا کابرین قوم کااثر افسوس ہے کہ اُن اکا برمیں سے جومسلمانان ہندگی شاہ راہ تیار کرنے وا اور دو صد ہا قرون کے معلمین تھے ہم سے جدا ہو گئے۔لیکن اُن کا اقتدا را ب تک قائم ہی اور عوصہ و راز تک فائم رہے گا ، تا کہ منازل الحیات میں وہ ہاری رہ نما بی کہ ہے ہم ہی روشنی بختے اور ہا ری ہمتا فزائی کے۔واغ بلیس جووہ لگا گئے ہیں اور یا دگاریں جو و چھوڑ گئے ہیں کرزت ہما رے سامنے موجو و ہیں اور اُن سے اُن کی و کاوت اور ذہانت کی جھوڑ گئے ہیں کرزت ہما رہ سامنے موجو و ہیں اور اُن سے اُن کی و کاوت اور ذہانت کی

یا و کا تره بوتی ہے۔

جنگ اے خضرات اہم آج ایسے زمانہ میں جمتے ہوئے ہیں جب کہ ہمارے سروں ہرایک مصیبت کری کی گھا جھائی ہوئی ہے۔ جنگ جو اور پ میں ہور ہی ہے وہ بلا شبدالین کا نظر الدی کے صفحات میں نہیں ملتی۔ گویا میں معلوم ہوتا ہے کہ جس جبز کو ہم لفظ "تمذیب و تعدن" سے موسوم کرنے کا اختیات رکھتے ہیں وہ ایسی کم زور ونا طاقت شے ہے کہ وہ اُس جوع الارض کے طوفان اور حملوں کو نہیں روک سختی جواز منہ ماضیہ میں کسی تکسی شکل میں نیاہ کن جنگوں اور حملوں کا باعث ہوا کرتی تھی۔ نہ تواس کا بیم موقع ہے اور نہ وقت کہ اُن اسباب پر بیکوں اور حملوں کا باعث ہوا کرتی تھی۔ نہ تواس کا بیم موقع ہے اور نہ وقت کہ اُن اسباب ہیا ہوا کہ ختی جواس جنگ کا باعث ہوئے ہیں۔ بیا اسباب نمایت کثیرا و ر مختلف النوع ہیں ، اور میں بیعوض کر نے کی جبارت کردں گا کہ ایک تعلیمی مجلس مہر گو الیمی مگر نہیں ہے جماں ان کے متعلق کو ٹی مطول و مبسوط مجت کی جا سکے۔ لیکن مجیشیت ایک لیے گئی نہیں ہے جماں ان کے متعلق کو ٹی مطول و مبسوط محت کی جا سکے۔ لیکن مجیشیت ایک لیے شخص کے جس نے قدیم طرز کی روایات ہیں ہر ورسض بائی ہوس اپنی اُس رائے کے اخبار کی شخص کے جس نے قدیم طرز کی روایات ہیں ہر ورسض بائی ہوس اپنی اُس رائے کے اخبار کی جرات کرنا جا ہوں گا جس کو میں ایسے گر سے بھین اور عمیتی اعتما و کے ساتھ محسوس کا اپول

الجی ایک نوع ان اور تام عالم کے اتحا دی دربار میں حباب وجدل کے عالم کھول

لیکن اس امر کے سلیم کرنے ہیں کلام ہنیں ہوسکا کہ اس عظیم الثان تہا ہی و ہر باوی کا حقیقی باعث جرمنی کا اصول خباب بیستی ہے اور لکھو کھا بی توع انسان کی زندگیوں کی بے رحانہ تباہی وقتل و غارت گری کی ومہ داری خداا ور بندوں کے سامنے صرف جرمنی ہی ہیر ہے ۔ انگلتان کواگراس خوناک غارت گری ہیں شرکت گرنا بڑی ہے تواپنے تحفظ حقوق کے لئے اور اس لئے کہ اپنے روایات قدیمہ کی بنا ہراس کو کمزوروں کی حایت ہیں جنگ کرنا اور بنی توع انسان کے مقصدا لفیات کی بیت پناہی کرنا ہے ۔ منگل اختیار کی ہے تھا انہ کہ اس معنی برافعان تھا گری نے ناعا قبت اندیشا نہ طورسے اپنی قسمت جرمنی واسٹریا کے ساتھ میں برافعان تھا ان اور اس کے ملیقوں کے ساتھ برسر بیکا رہیں۔ صاحبو اس میں کچھ ٹرک سنیں ہے کہ یہ معاملہ نہا ہت ہی بیجید و ہوگیا ہے اور سلمانان ہند معاجو اس میں کچھ ٹرک سنیں ہے کہ یہ معاملہ نہا ہت ہی بیجید و ہوگیا ہے اور سلمانان ہند کے لئے یہ موقع نیا یت آنہ بایش کا ہے ۔ لارڈ ہارڈ تا فرائی باقا بہ جیسے متاز مرکی فہم و ذکات ال

ستایش ہے جن کے وست مبارک میں اس وقت مندوستان کی زمام حکومت ہے اور حفول

ہیں پیفین ولایا ہے کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ وقوع میں آئے انگلتنان اوراس کے اتحادی

4.4

اسلام کے مقامات مقدسہ کے احترام پرنگاہ رکھیں گے۔ بچھے بقین واثق ہے کہ اس یقین دلائی نے مسلمانوں کو مطمئن کرنے میں بڑا کام کیا ہے اور مسلمانوں کو اس روشش پرقائم رکھنے کے فال بنا دیا ہے جوموجو دہ حالت میں صرف ایک ہی سیجے روشش ہے۔ میرا بدعا سلطنت برطانیہ کی مشتمکم وفا واری اور جاں نثاری کی روش سے ہی۔

ملطنت برطانیہ کے ساتھ صاحبان؛ مجھے یقین ہے کہ کئی متنفس کو بھی ایک لمحہ کے لئے اس مرکالم اماری وفاوا ری کی بنیا د مرکز کے ہم حضور ملک معظم قیصر مہند کی زیرحکومت بکال امن وامان رہتے اور محفوظ زندگی سبر کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کریے کہ ہمیں اپنے ندہبی رسوم کی اوائٹ کی میں ، جو ہرانسان کا بیدا بینی حق ہے ، کوئی ٹرکا وٹ یا مزاحمت نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ہمار یہ سب مقدم فرض ہے کہ ہم تاج برطانیہ کے ساتھ اسبی روسش اختبار کریں جو ہما ری غیر متزلز لول یہ اور لا جنٹ فاشعاری پرمینی ہو

ماجان! میں ہمیشہ سنتارہتا ہوں کے عجلت پسندنگتہ چیں بیسوال کیا کرتے ہیں کہ النوائی کی تعدید کے متعلق کیا کہ آخر کا نفرنسوں کا نیم ہوگا ہوگا ؟ اوران کا نفرنسوں نے مہلا نوں کی یامیل نوں کی تعلیم کے متعلق کیا خدمت انجام دی ہے ؟ صاحبان! تعلیم ایک بو وا ہے جو آ ہستہ آ ہستہ بڑھتا ہے کسی مشیں یا کل کی تیزن تیر ناری کی طرح سے اس کے تنامج کی توقع نہیں کی جاسکتی اور نہ بارود کی سی نیزی پر اس کے تیزر فتاری کی طرح سے اس کے تنامج کی توقع نہیں کی جاسکتی اور نہ بارود کی سی نیزی پر اس کے تیزر فتاری کی طرح سے اس کے تنامج کی توقع نہیں کی جاسکتی اور نہ بارود کی سی نیزی پر اس کے تیز

نتائج كاقياس بوسكم إحكرا وحراك وكهاني اوراً وحربارود ف وحوال في وبا-اس كے لئ اول ضرورت ہے بھاوڑے اور کدال سے بہت کھھ کام لینے کی کالجوں اسکولوں اور وظائف كے بت کچے كھا و والنے اور مخريزى كرنے كى اور زمانہ دراز كے كرائے ہوئے تعصياتٍ كى نا کارہ گھاس کے سرانے کی تب جاکرکیس ہم کو ایٹی محنت وجانفتانی کے پھلوں کے ویجھنے کی نو قع کرنا چاہئے۔جوحضرات اُن تعلیمی رپورٹوں کے مطالعہ کی تکلیف گواراکرس کے جو مختلف مقامی گوزمنٹوں نے ٹائع کی ہیں ہیں اُمیدکھتا ہوں کہ وہ اس امرکومعلوم کرلس كتعليم نے بر مى حد تك نر تى كى ہے ۔ ليكن اگر بفرض محال بير ما ن بھى لياجا وے حالا تكہ اعداد و شمار کے موجود ہوتے ہوئے یہ نہیں لیم کیا جاسکتا کہ تعلیمیں کوئی قابل لحاظ اور قابل سیند نرتی نیں ہونی تب بھی مجھکو میں لیے تال نہیں ہے کہ الیوکیشنل کا تفرنس نے جس کے لئے اس بانی کی فهم و ذکا قابل متنایش و لنگریه ہو کم از کم اُن تعصبات کے جڑے سے اُ کھیڑنے میں کامیابی حاصل کی ہے جواس وماغی تک ودو کے حق میں مخالف مہے ہیں حس کی دورا نکش ہیٹنگزاور مخیر تیننگ نے نبیاد ڈالی تھی۔اس لئے میں پھر کہتا ہوں کہ اگر کا نفرنس نے اس کے سواکھ اور کام ندھی کیا ہوتب بھی اُس نے ملیانان ہند کے ممنون اور محبت بھرے ولوں میں اپنے یا تی کی اور اُن نوگوں کی یا د کو جاگزیں کرویا ہے جنھوں نے بعد میں اس کی ترقی کے لئے سعی کی-ملاتوں کا اعلاقی معیار صاحبان! میں اب ایک مناسب حال مضمون کے متعلق کچھے عرض کرتا چا ہتا ہوں جوبادی النظر میں اگر ما یوس کن معلوم ہو تواتب مجھے معان کریں گے - اخلاق اور تعلیم کے درمیان میرے خیال میں کو ٹی نمایاں تفرنق کبھی نہیں کی گئی ایک شے دو سری پر موثر ہو اور پوریه و ونول خاص انضار بابمی کی وجیرا یے اجر اپیدا کرتے ہیں جن سے قومی و قار اور قوی تصوصیات بنتی ہیں مکن ہے کہ ایک طرف نصف صدی کے جمود و تابل اور تذبیب ا ور د و سری طرن تعصبات نے ملانانِ مند کی جاعت کو پراگنده ومنتشرکرنے میں برد وی ہو۔ لیکن یہ صرف وہ امور ہیں جن سے اس عالت کی تشیریج ہوسکتی ہے کہ کس طرح اُس قوم کی اولاد کوجوکسی زما مذمیں شاہی وہل کی پرشوکت درباروں پر برسرحکومت تھی آج ہندوستان کی میت یائیں میں جگہ ملی یا ب اس وقت اس کا یہ درجہ ہے۔ میں نے ہمیشر پر محسوس کیا ہم کہ سلان مندكا خلاتي معيار بالعموم انحطاط كي طرت رباس مي مجتنا مول كدكسي فوم كي خصوصيات على الموم اس كے علم اوب ميں منعكس بوتى بيں لعيني أس علم اوب ميں جو غير كانہ بو ملكہ خوواسي قوم كابو-

میں یہ سلیم کرتا ہوں کہ شاعری میں نک مرج بھی لگا یا جاتا ہے لیکن شعرائی قابلیت کا کافی محاظ ر کھتے ہو سے بھی اس امر دا تعد کی طرف سے ختیم بوشی نہیں کی جاسکتی کہ اگر نظم نمذیب اخلاق کے بجائے صرف تفریح کا سامان ہی جہیّا گرسکتی ہوتوا مکی قوم کے اوبیات کی اعلیٰ ترین غرض ففود ہوجاتی ہے اور وہی نظم جوروز انذندگی کے بے شارحقایق برشتل ہے اور جیے قوم کے قبضاد وعمل حصد حیات برطیم الشان اثر ماصل ہے، بے سو وثابت ہوتی ہے۔ بیں آپ کوفیس واتا ہوں کہ میں نظم کی تو ہیں نہیں کرنا جا ہتا لیکن نظم سے میری مرا دوہ مقدم نظم ہے جو براہ را ہارے فلوب پراٹر والتی ہے اور میں عوام کالا نعام کے دائرہ سے نکال کررومانی باندی کی طرف لیجاتی ہے۔ بیاری یا ندوہ کی حالت میں اگریمیں ایک شعریا ایک معنی خیز فقرہ مناویا جا وے توہم ایک تا زگی اوربٹا شت محسوس کرتے ہیں لیکن اخلاقی یا روحانی ترقی کا المانه كرنے كے لئے ايسے ماؤى ورجات مقررنيں ہيں جيسے ايک ظاہرى حركت كے اندازہ كے لئے ہوسکتے ہیں اور نہ بہتر تی سطی تازگی اورخوشی کی بنا پرمتمیز ہوسکتی ہے۔ بلکہ اس رو مانی ترتی کا متیا ز مرت نبدیں ہیئت سے ہوسکتا ہے جس کی واضح شال کے لئے ہیں آپ کو ایک انڈے کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ وہ رفتہ رفتہ ایک کیڑا بن جاتا ہے اور کھے مدت کی بعديروبال كالكرأ رشف لكتاب -جونظماس تسم كاروحاني اثرنه بيداكر عجے وه ميرے زيك محض وقت اورقابلیت کوضائع کرنے کے مرزادت ہے۔ نظم کوان ای طبیعت میں بڑا وخلطال ہے۔ وہ قلوب کوجس سانچے میں جاہے ڈھالسکتی ہے، خیالات میں بندی پیدار سکتی ہے اور انان کو ما دی خو وغرضی سے نجات ولا سکتی ہے اور حب اُس کا نصب العین ورست ہوتو يدا على ترين طاقت تابت بوتى ب ليكن كالان أس مصقصود صرف يدم وكرجيد كوتاه بين وبيت خیال لوگ تھوڑے عرصہ کے لئے اس کی تعریف و توصیف کے نعرے لگائیں تو یہ بھیٹا ایک مجسم بدی کی صورت اختیار کرنتی ہے۔ میراخیال ہے کہ تعض اوقات مضمون واحد پر کھے شعرا کے خیالا سے عتوں کے اخلاقی تنزل کا اظها رہوتا ہے۔ میں نے مسلمانان مبند کی کمزوریوں پر بہشدغور کیا ہ اورمیرے نزدیکا اُن کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اُن میں عزت نفس کا ما وہ ہیں راع - " قول مردان جان دارد" سے زبادہ ترقی برائعا رفے والا اور کوئی مطمح نظر نیس بوسکتا، يس بو توق كه تا بول كرجب تكمملانان بنداس وستوليل بركارب تصير قوم أن كى عوبت كرتى نفى اوروه مرتهم كى يكي و نشرافت كے مظهر تھے سيكن بعديں جب اُن كے اس اعتقاد مين ك پیدا ہوگیا تو اُن پرا دیار کی گھٹا کیں جیھاگئیں۔ پہلے تو وہ" نول مردال جاں دارد" کے معتقد تھے لیکن اس کے بعد اُن کے اعتقاد میں جو تبدیلی پیدا ہوئی دہ اس مصرعہ سے ظاہر ہوتی ہے۔

در وعده آسان بحوعده کی وفاسکل پی " پیمصرعه ایک بتین انقلاب کامنظه ہے لیکن اس سے بھی زیاد ہ وضاحت اوراختصار

كے ماتھ يہ تبديلي ويل كے الفاظيں بيان كي گئي ہے جو يہيں كہ: ٥

" وه وعده ی کیاجو وت موگیا"

حضرات! میرے خیال میں میضروری نہیں ہے کہ اس انقلاب بیرا و پی بیلوسے کال بحث کی جا وے اور ان نقلات کو میل نانِ مہند کے انحطاط و تنزل کے مختلف ورجات کا قطعی مظہر قرار و باجا وے لیکن میرااعتقا و ہے کہ اگر کسی قوم کے خیالات کا اندازہ اُس کنظم اُس کی اوبیات اور روزا نہ زندگی کے اعمال سے ہوں کتاہے تو ان مصرعوں سے اُس مروانگی اور خو و واری کے تنزل اور انحطاط کا پتہ جیتا ہے جس نے قرون او لے بیس ہما رے آیا و اجدا دکو استان خوا تھا اور احماس فرص کا آلہ ہونے کی حیثیت سے جب کے معمول پر اُ بجارتی ہے اور اخلاقی جراُت وخود و اری عزت نفس کا مادہ بیداکر آن کے حصول پر اُ بجارتی ہے اور اخلاقی جراُت وخود و اری عزت نفس کا مادہ بیداکر آن

وا وفوا بالعهد إن العهد كان مستولا یقین کیجئے کہ ہارے نفست مصائب کا باعث متانت وعزت نفس کا نقدان ہے۔ میرے نز ویک ہیں وہ صفات ہیں جو تمام اوصافِ صنہ اور ہمدردی بنی نوع کی جرطہیں۔ بے شبہ یہ صفات اس شریف حب وطن کا سرختیبہ ہیں جواکیہ جاعت میں قوت توکیک پیداکرتی ہے اور اس کے خیالات کو طبنہ نیا دیتی ہے اور جس پر کار بند ہو کہ لوگ مردانہ وا اپنے فوائض اواکرتے اور دیانت ومتانت اور انصاف کی زندگی بسر کرتے ہیں اور آپ حداروں کی ترقی کے لئے تمام اُن مواقع سے جو اُنھیں صاصل ہوں پورا فائدہ اُنھیا نی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اور ان ہیں اُن بزرگوں کی مثال اور یا دیا زہ رکھنے کے قابل بنا ہیں جواگر جداب دنیا میں موجو و نہیں ہیں لیکن وہ ایک ایسا زبر دست انراپنے بچھے جھوٹ گئے ہیں کہ وہ ایک لازوال میراث ہے جس کا انر ہر شے ہیں جلوہ افکن ہے اور ہا رسے لئے نبی تورم کا کام دیں ہے۔ یہ ہاری اور خود اسلام کی خوش قسمتی ہے کہ مسلما نوں ہیں انبی اصلی چینیت کو بچھنے کامیلان بیدا ہور ہاہے اور بیا مرحوصلہ افراہے کہ اب تمام افرائے ہمند کے مسلمان متیدہ طاقت سے نہ صرف خرابیوں کا مقابلہ کر دیے ہیں بلکہ اس نفصان کی تلافی کے لئے کو ثاں ہیں جو گر ہشتہ نصف صدی میں اٹھیس پہنچاہے اس بداری کی بین علامت آل انڈیا محمد ن ایکو بیشن کا نفرنس کا وجود ہے جوزندہ جا وید سر سید کی تیاب اور و وراندیشی سے معرض وجود ہیں آئی اور اسی کے ساتھ شعبہ نظم کی وہ مخصوص تی تیاب ہو جو علی گر مد محریک کے دوشن یہ وش شروع ہوئی اور جس کے یا تی مولانا خواجالطا میں جا جو علی گر مد محریک کے والی جیسے بزرگ ہیں۔

العلمى عقده منوز حضات إمسانعلى ألمايت وسيع الحدو دمسكه يعليم كى نوعيت اورطريق صطلب سے تعلیم یدوونوں ایسے سوال میں جو تر فی یا فتہ مغرب میں بھی کوئی قطعی صورت ا ختیار نہیں کر سکے ۔ اس جیران کن عفدہ پر فضلا و ما ہرین سیاست نے بہت کچھ بحث کی ہے۔ ہے نہا رنقاد موجود ہطریق کو قابل نیسخ قرار سے چیے ہیں اور ایک کثیرالتعذاد گروہ ا پیا تھی ہے جو اسے اب تک تھامے ہوئے ہے اور جس کے خیال میں پر مبترین اورموافق ترین طریق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اکثر ما ہرین فن کی بیر اے ہے کہ آیندہ تعلیم میں ندى اوراخلا تى بيلو غالب رمنا چائے اور اس میں پیخصوصیت نمایاں ہوتی جا ہتے کہ و على زندگى كى ضرور يات كے موافق بو- اس اختلات آرانے ايك بجث كى صورت بیداکر دی ہے اور تنجہ بیرے کہ اب تک بھی کوئی ایس طریق متیقن نہیں ہوسکاجس کے مطابق آیار ، نقلیم کی نوعیت کافیصلہ کیاجا سکے ۔میرا ذاتی خیال توبیہ ہے کہ ہماری قوم کے لئے جے غربت یا فلاس یا کیا سی حالت نے جو سیاسی تنزل کے بعد ظهور ندیر ہواکرتی ہے بڑی بختی سے دبار کھا ہے۔ مختلف تعلیمی اصولوں کاعلی نجر یہ باجدید اور غیرا زمودہ طرنقوں کا جرا ایک البی برعنوانی ہو کی جس کے برنتائج کی و مکسی صورت میں بھی تاب نہیں لاسکتی۔ ہم کو مقررت دہ دستور مہل پر ہمیں لازم ہے کہ تمام مقاصد واغراض کے لئے آسی دستورال پر عالی ہوالادم ہے جلیں جومقرر شدہ ہے، اُس میں صرف اُسی قدر ترمیات کریس

جوہا ری قوم کی خاص ضروریات کے مناسب حال ہوں۔ میرے اس بیان سے آپ
یہ نسمجھ لیس کہ میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالسی تعلیم کے متعلق ورمت
اوراٹل ہے یا یہ کہ ہم کو بیں دبیش کا کچھ کیا ظہر رکھنا چاہئے اور یہ نہ و کھنا چاہئے کہ اس نے
ہم برکیا اثر کی ہے۔ میرے خیال میں گورنمنٹ کی تعلیمی پالسی کالب لب معاف طور سے
اُن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے جو انڈین ایجو کیشنل پالسی د مطبوعہ گورنمنٹ آف انڈیا سان ہا اور یہ انڈیا سان ہا ہوں:۔
سے میں اخذ کرتا ہوں:۔

گرفته تعلیم مین جس کا اس طرح رواج دیاگی ہے آن تمام دماغی ترفیات کے لئے جو
ایک مذب قوم کے نتایا نِ نتان ہوں، مختلف مداج کے بحاظے سامان موجود
ہے۔ اس سے تعلیم خص دربسرچ ) کے متعلق طلبا کی تمام خواہ نتات قابل طین
طور مربوری ہوتی ہیں ۔ اس سے گور منت کے لئے متدین اور ہو نے یا رملان نے
ہم پہنچتے ہیں۔ اس سے ایسے کا ریگر تیار ہوتے ہیں جو ہرایک شعبہ تجار ہے
عظے جو مبدوستان میں شخکہ طور بر قائم ہوگئی ہے کا راآ مد ہوتے ہیں۔ اس
طاک کے ذرائع ترقی کو امدا دہونچتی ہے اور فنون لطیفہ اور صنعت و حرفت
کو ترقی ہوتی ہے۔ اس سے ملک کی ہرایک جاعت کو اُن کی ضرور یا تِزرکی
ماک کے ذرائع ترقی کو امدا دہونچتی ہے اور ان اغواض کے حصول کے لئے یہ طرفی تعلیم کے مناسب حال تعلیم موتی ہے ، اور ان اغواض کے حصول کے لئے یہ طرفی تعلیم کی مور برگئی ہے جس سے تعلیم غیر محد و دطور برگھیں سکتی ہے کیونکھ
ایسے طور پر مدون کیا گئی ہے جس سے تعلیم غیر محد و دطور برگھیں سکتی ہے کیونکھ
تعلیم کی مانگ بڑھتی جاتی ہے ، ورحکومت اور بہاک کی طرف سے ایک برنے
تعلیم کی مانگ بڑھتی جاتی ہے ۔ اور حکومت اور بہاک کی طرف سے ایک برنے
تعلیم کی مانگ بڑھتی جاتی ہے تی ہے۔ اور حکومت اور بہاک کی طرف سے ایک برنے
تعلیم کی مانگ بڑھتی جاتی ہے ۔ اور حکومت اور بہاک کی طرف سے ایک برنے
تعلیم کی مانگ برفیاضا نیا مدا دملتی جاتی ہے ۔ اور سے ایک برنے
تعلیم کی مانگ برفیاضا نیا مدا دملتی جاتی ہے۔ "

یہ پالیسی بناب گور ترجبرل ما جلاس کونسل نے سے دارہ میں ظاہر کی تھی ، اور ہی پالیسی آج کے دن تک چلی آتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ گورنسٹ کی پالیسی جال تک کہ وہ خاص مختص ضرور مات پر موثر ہے ، سخت ورشت نہیں ہے۔

ندمین تعلیم ایس می می است کے گورنمنٹ بھی اس امرکوت کیم کرتی ہے کہ اُس کی پالیسی "غیر میں معلیم کرتی ہے کہ اُس کی پالیسی "غیر می موجود وسعت "کی مختاج ہے۔ بعض بڑے بڑے اصول کے کاظ سے البتہ ہم کو اس عام طرز کیم کے ساتھ ساتھ جینا بڑے گاجوم ندوستان میں مرج ہے لیکن اس سے ہمیں کوئی امرا نع نہیں ہے کہ ہم اس کوایک ایسے ساتھ میں وطال دیں جس سے کسی الیبی فوم کی ضرور بات پوری ہڑے

جس کے مزہبی اورا خلاتی خیالات کی نااس کی قدیمی روا باتِ تومی بر ہوا وروہی اس لی بهترین یونجی ہو-میراا عتقاد ہے کہ یہ ایک دستور ہوگیاہے کہ جو شخص اس بات پرزو دیّاہے کہ طریقہ تعلیم من مذہبی علیم کوممتا زورجہ اور اونجی حکِیمانا چاہئے اِس برخوب کے ف كى جاتى ہے- الك السے زمانہ س جداكة زمانه موجودہ ہے جس من عين اور دستور كے شور وشغب سے لوگول كاكثر ناك ميں دم كياجاتا ہے تھے شك ہے كہ كيس ميرے اُن مذہبی خیالات پرجومیں نے ظاہر کئے ہیں یہ فتوی توہنیں لگا دیا جائے گا کہ بیرایک ملآادی كے خالات بيں يا ايسے خيالات بيں جن ميں ديوائل كا اثر يا ياجاتا ہے۔ليكن ملمان مند كے افيح رقى یر پہنچانے کے متعلق آپ کے کچھ بی خیالات کیول نہوں اور اس کے متعلق آپ کی تجاویز کچھ' ترارکیوں نہ وی گئی ہوں مجھے بیعرض کرنے میں کھھی تا ل نہیں ہے اور میں نہایت زور کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم بہترین علی انسان اور بہترین نے قوم او خطیم الثان سلطنت کے بہترین شہری اُسی وقت بن سکتے ہیں جب کہ ہمیں اُس تعلیم کے ساتھ ساتھ جوسے کاری اسکولوں اور کالجوں میں وی جاتی ہے۔ ندہبی تعلیم و تربیت بھی کا فی طور پر دی جا وے۔ میری تو تیطعی را سے ہے کہ تو کی فرہنی کی تعلیم و تربیت جو مذہب سے معرّا ہویا زیا دہ صحت کے ساتھ بید کہا جا سکتا ہے کہ وہ تعلیم کی باك ندم كي التبين ندمهو وه زياده ص زياده ايك بن اعتراض و مانت وجودت طبع بيد اكر تي يو-علیم جو ندب سے معرا ہو وہ الیے آوی پیداکرتی ہے جو ذیانت کے بیلوان کملاتے ہیں۔ حب شخص کواچھی طورے نرہی تعلیم دی گئ ہوخوا ہ وہ کسی فرقہ کا آ دمی ہوا کیونکہ میرااعتقاد ہے کہ تمام ندا بب کے نبیاوی اصول جوا چھطریقے سے سکھلائے گئے ہوں حقیقتا ایک ہی ہوتے ہیں ) وہ ایک ایسا فر دہوتا ہے جس کے اندر ایک الیبی طاقت کام کرنے والی ہوتی ہے جواًس کے قلب برطمرانی کرتی ہے جونیک خیالات، صالح ایان اورنیک زندگی سرکرنے کی تحرك كي توت كامنبع ب- اوريسي وه كاركن طافت وتوت تقى جوگرمشته صديون مين شهرا فا بها دران اسلام میں ماری وساری تھی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے جال نثار ابن بیغم علیا اسلام اور فكم برداران اسلام كوبربات كامروانه وارمقا بلدكرت برصيبت كويرواشت كرني وربرطرح كا ایتار کرنے اور اپنے فرض کی انجام وہی میں مذہرب نہ ہونے کے فابل بنا دیا تھا ، اور میں وہ زمرو نذهبى اوراخلاتى عذبه صحب كى بدولت بيروان ميغيم علىبدالصلوة والسلام عام انساني كروه سيماه كمر منازنظرات بیں اور حب ہم ان محسوائے اور صالاتِ زندگی پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کوان کے

مفابله میں ایسے بہت درجر پریاتے ہیں کہ ہما راخون خنگ ہوتا ہے، ول بیٹھ جاتا ہے اور اعصا میں رعشہ پیدا ہوجا تاہے۔ وہ ہم کوسرتا سرائی خوبیوں اورا وصات سے متصف نظرا تے ہیں جوکسی قوم کے فخزا ورافتخار واعزا زکا باعث ہوتی ہیں۔ وہٹل منورا ورروشن تاروں کے ہرزما ا ورہروقت میں تاباں اور وزشاں رہیں گے۔ ان کے کارناموں کی تابانی سے تاریخ کے صفحات منورين ا ورمم كواس امر كاپرزوراحياس ولاتے بين كدابك زماندس أن كا وجو وتھااورو ه جامئہ جیات میں تھے۔ کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی معقولیت کے ساتھ اس امر کا اوعانہیں كرسكتا كه علوم مشرقبيا ورنديبي ترمبت كى كاني استعدا ولاين ا ورثايسته ا فرا و پيداكرنے سے قام ہوگی۔ وورکیوں جاتے ہو۔ آپ تسلیم کریں گے کہ سرسیدا تھر، نواب و قارالملک اوراہیے ہی دگر بزرگوں نے آپ کی پونی ورسٹی سے کوئی استفادہ طل نہیں کیا۔ لیکن مجھے اُمید ہے کہ کسی کواس ين كلام نه بو گاكه بدلوك عام انسانون سے بالا تربین - اوراليے بالا تركر جوانی شخصیت اور قوت کے نشان ہاری جاعت کے اخلاق پر چھوڑ کئے ہیں ۔ گرسوال یہ ہے کدان کی تعلیم سوسم کی ہوئی ، محض قوی تعلیم یا زیا و وصحت کے ساتھ یہ کہ سکتے ہیں کہ خالص مشر تی تعلیم اورا گرجیا ان کو بجا طور ولانت اور توت ما عى كے لحاظ سے عام ان الول سے بالا تر درجہ ویا جاتا ہے گراُن كى تعليم وتربت كى نبيا دعربي وفارسى بى برتيمي-مى سمجيتا بولكه آپ ميں سے بعض حضرات مجھكواس فلسفيانہ معے سے خاموش کرنا چاہی گے کہ وہ لوگ زیانہ کے ارتفا کا تیجہ تھے بلین میں عرض کروں گاکہ أن كى و لانت و فطانت كى عمارت كى نبيا ديس مشرتى تعليم اورمحض مشرتى تعليم بى تقى - قعا حضات! میں اس موقع برزمانہ حال کی تعلیم کے بر فلان وعظانیں کہتا۔ مجھ کومغربی علیم كے فوائد كا بخوبي احساس ب يتقيقت يد ہے كەمكن نه تقاكد بغير مغربي تعليم و تديب كے سمانيان مند ايخ تنزل وانحطا طاكي روك تقام كريكتي حب مين وه أن تقصبات ا ورصنعيف الاعتقادي كي برولت گرتے ملے جارہے تھے جو اُن کی سیاسی فوت کے جاتے رہنے سے اُن میں پیدا ہوگے تھے اور جوات کی جاعت کو اندر ہی اندر گھن کی طرح بریا دکر ہے تھے میرا در حقیقت یہ اعتقاد ہے اوراس میں تخالف رائے کی گنجائش تہیں ہے کہ اگر ہم پیشیت قوم کے جائے ہیں کہ زندگی كى تك ودوي ويرا توام كے مقابل اپنى متى كوقائم ويرزار ركھيں تو عارے نظام تعليمي مين مان موجودہ کی تعلیم و تربت کواول مگر ملنا چا ہئے۔ لیکن میں عرض کروں گااور اوسے اعتماد کی بنا پرعرض کروں گاکہ من جیت القوم ہم اپنی تحضیت و حدا گانہ حیثیت کو کھوٹی ہیں گے اگر

ہم نے اس ضروری مغربی تعلیم و ترمیت کے ساتھ اپنی مذہبی تعلیم کوجس کی بنیا وقر آن وحد یت ہم کے ان فی طور سے اہم آمیز منس منہ کی ، ظاہر ہے کہ سرکا ری اسکولوں اور کا لجوں میں ہم کو کو کئی اسی تعلیم جو مذہبی ہو نہیں ل سکتی لیکن مجھے اس امرکا کا ل بھین ہے کہ خود ہما رہے توی کا لجو ل و اسکولوں میں ہما رہے گئے کہ ہما اس کو بہترین شکل میں مذہبیا کر سکی اور اس موقع ہر میں اپنا ولی خیال آپ کو زباتا ہوں ، یعنی اُس شخص کا دبی خیال جس نے کہ ہم اس کو بہترین شکل میں مذہبی کو اُل بغیر اور ان روایا ت کی بنا پر تعلیم یا ائی ہے اور جوز اند حال کی تہذیب و شایستگی سے بھی کو اُل بغیر و حفاد نہیں رکھتا کہ اگر اس خصوص میں آپ کی مجوزہ یونی ورسٹی انتظام کرنے سے فاصر ہے گئی تو وہ اپنے اس حقیقی مطلب و مدعا میں ناکام رہے گئی جس کی ولت وہ قوم کی نظروں پی ہر دلوزیز ، مفید اور تام قوم کے لئے فائدہ رساں اور علی کا مرکز نے والی ثابت ہوگی ، مزید ہر اس میں عرض کروں گا کہ آپ کی مجوزہ یونی ورسٹی کی مشرقی تعلیم کا بہلو نما بیت مشکم اور ضبو ہونیا ہو نا جا ہم ہیں۔ اور عربی تعلیم کا بہلو نما بیت مشکم اور ضبو ہونیا ہو نا جا ہم ہیں۔ اور عربی تعلیم کا بہلو نما بیت مشکم اور ضبو ہونیا ہو نا جا ہم ہیں۔ اور عربی تعلیم کو بیا ت کی ڈگری کے لئے و سیم سہولتیں اور سا مان مہیا ہونی حال ہم ہیں۔ اور عربی تعلیم کا بہلو نما یاں مہیا ہونی من ہم سے اس ہم ہیں۔

تف ایم و بین اورس اس کو فارسی برجومغلوں کی حکومت میں مدالتی زبان تھی قطعی طور سے ترجیح
مقابر فارسیہ اورس اس کو فارسی برجومغلوں کی حکومت میں عدالتی زبان تھی قطعی طور سے ترجیح
و تیا ہوں۔ تا ہون مغلیہ کے وقت میں ہاری کتب و بنی اور دینیات کا علم فارسی زبان میں منا مندین تھا بلکہ عوبی تربان میں تھا اور فارسی کی حیثیت اُس وقت و بی تھی جواس وقت ہمندومتان
میں انگریزی زبان گی ہے ، یعنی ملک کی عدالتی زبان - فارسی کا کام اب انگریزی نے لے لیا ہے اور
اس لئے میری رائے ہے کہ اسے ترک کر دینا چاہئے اور عوبی زبان کو اپنے نصابِ تعلیم میں آئل میں موسی ہو تی اور عربی کو بڑھیں اور کسی دوسری شکی کرنا چاہئے ۔ مجھے اس امرسے انگار منیں ہے کہ فارسی نے عربی کو بڑھیں اور کسی دوسری شکی تیا ہوتی ہیں ۔ ہیں اس سوال پر بحیث کرنے سے کہ قوم کو مذہب کی اور عربی کی تعلیم کے لئے کن ور ان کیا اور عربی کی تعلیم کے لئے کن فر رائع اور طربی کی اور عربی کی تعلیم کے لئے کن فر رائع اور طربی کی اور عربی کی تعلیم کے لئے کن فر رائع اور طربی کی اور عربی کی تعلیم کے لئے کن فر رائع اور طربی کی اور تھی بھیں ۔ میں اس سوال پر بحیث کرنے سے کہ قوم کو مذہب کی اور عربی کی تعلیم کے لئے کن فر رائع اور طربی کی تعلیم کی وافعی اس میں مورسے تو حیر کی جائے گی ۔ عربی اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے کو مور تیا ہی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے گی ۔ عربی اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے گی ۔ عربی اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے گی ۔ عربی اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے گی ۔ عربی اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے گی ۔ عربی اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے گی ۔ عربی اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے گی ۔ عربی اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے گی ۔ عربی اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے گی ۔ عربی اور میں میں میں و دینے کے لئے گی ۔ عربی اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے کی دین اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دینے کے لئے کی دین اور مذہبی تعلیم کو ترتی و دین اور مذہبی تعلیم کو ترتی کی دین اور مذہبی تعلیم کو ترتی کی دین اور مذہبی تعلیم کی دین اور مذہبی تعلیم کی دین اور مذہبی تعلیم کو ترتی کی دین اور مذہبی تعلیم کی دین کو ترتی کی

جوط لیقے میرے ذہن میں آتے ہیں اُن میں سے ایک بیہ کہ دبیہ مکا تب اور مراکس قرآئی کی توسیع کی جا وے - برگال میں ڈاکٹر راس کی تحرک پرجو کئی سال سے کلکتہ مرسے پر نسیل تھے اور اب آخر میں گورنٹ ہند کے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے اسٹنٹ سکر ٹری ہیں ، گورنٹ ہند کے ہو م ڈیپارٹمنٹ کے اسٹنٹ سکر ٹری ہیں ، گورنٹ نے بڑے بڑے بڑے دییات میں مکانب ومدارس قرآئی کے اجراکا کام کرنا شروع کیا ہے یہ انتظام فی انحال بطور آئر، کش کے ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اگراس کا انتظام عمدہ طریقے سے چلا پاگیا اور گورنٹ کی طرف سے جو تھویت اورا مدا دہل رہی ہے دہ لئی رہی تو اس سے مہانی نوں کی مذہب کی ابتدائی تعلیم کی اثناعت اورائن کی قومی خصومیات کی تھویت کے لئے عمدہ نن مجمدہ من بھوں گے ۔

ایک تذریت اور خود دار حضرات! اگرمی نے مذہبی تعلیم کے متعلق لمبی چوڑی تقریر کی ہے تو محض قو مینے کی شرائط اس وجہ سے کہ مجھے اس امر کا نقین واتق ہے کہ کئی تسم کی بھی تعلیم سے جو اس نام کی مصداق ہوا خرالا مروہ بتیں نہیں بیدا ہو سکتیں جو ایک قوم کو تند رست مضبوط اور خو دو ارباتی ہیں ۔ آپ صاحبوں کا جو کچے بھی خیال ہو وہ ہمو، میراتو بین خیال ہے کہ حبر تعلیم میں نہ ہم تعلیم مثال نہ ہواس سے اعلی صفات کے انسان بیدا نہیں ہوسکتے ۔ جو مکہ ایک دن ہماری اپنی یونی درسٹی ہوگا، اس کئے میرے خیال میں بیہ بے محل نہ ہوگا اگر میں جندالفاظ اُن موٹے موٹے اصولوں کے متعلق عرض کروں جس پریونی درسٹی کو کا دبند ہونا جندالفاظ اُن موٹے موٹے اصولوں کے متعلق عرض کروں جس پریونی درسٹی کو کا دبند ہونا جا جو چاہیے۔ لنڈن ڈائر کے ایک صفیموں سے جو بظا ہرائیے شخص کے قلم سے معلوم ہوتا ہے جو ہا ہے جو ہند وستانی یونی ورسٹیوں کے نظام تعلیم کا ما ہر ہے۔ میں حسب ویل الفاظ کا افتباس کرتا

خالص د ماغی و بانت کے نکتهٔ خیال سے ( اور اسی پر آج ہم بحث کرنا چاہتے ہیں)
اگر مبندوستانی یونی ورسٹیوں کی حالت کا پورامعائنہ کیا جا وے تو نمایت تکیف وہ
تابت ہوگا۔ اپنی خوا تدہ آبادی کے تناسکے کی اط سے مندوستان کو بیز نخر حاصل ہے
کہ وہ یونیوسٹی گر بحو بٹوں کی اس تعدا و سے بہت زیا دہ تعدا در کھتا ہے۔ جواس کی
یکسی دوسرے ملک کی ہے۔ لیکن اس بیدا وارکی فابلیت اوسط کے کیا ظ سے
افسوس ناک طور پرلیپت ہے اور شقل طور پر کم ہوتی جاتی ہے ۔۔۔۔۔۔
فی الواقع بات بیہ ہے کہ ایک طرف تو مصنوعی امتحانات نے ہندوستانی تعلیم کو جونو پورسے

یں دیاتی کو اس طور سے غلبہ پالیا ہے اور کماکر وہا ہے اور دوسری طرف کتب ورسیہ نے جوطلبا کے قوت یا دہی کو جانجے ہیں مذان کی ذوائت کو - تیبی بیہ ہے کہ بعض طباع اور دہین طالب علم اس غیر مفیدا ورسخت طریقہ تعلیم کے جاڑئی تر تو گرائی کھرجاتے ہیں لیکن ایک کثیر تعدا و "کتب درسید کی غلامی اور امتحانات کے جکڑ بندوں کا آہستہ آہستہ فتکار ہوجاتے ہیں " مجھے آمبدہ کے ہماری یونی ورسٹی موجود الوقت یونی ورسٹیوں کی اندھی تقلید نہیں کرے گی - اور حب اس کے مقامد اور ضوابط کے تدوین کا وقت آئے گا تو موجود ہ طریقے کے نقائص وعیوب کو فرامونٹ نہیں کر وہ ماریک کی در ماجائے گا۔

اعلی تعلیم سخکام لیونی ورسٹی کا نظام تعلیم جس سے میری مرا د اعلیٰ تعلیم سے ہیے ،خوا ہ وہ برا ہے یا ماس کرمیں ہے تجالا اس ملک میں استحکام کما حیاہے۔ اس پر صرت تحددہ و کیری کرنا ہی کافی نہ ہو بلكه اس كے نقائص كا يته لگانے ، أس كى اصلاح كرنے ، أسے مضرات سے پاک كرنے اور تهذيب وعلم کی حقیقی ضرور بات کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اس موقع برمی اُمید کرنا ہوں کراپ معان فرمائیں گے اگرمیں اصل مجت سے کچرتجا و زکر وں۔ رسالوں اور عام اخیارات میں جو کھیے نحة چینی اعلی تعلیم کے ناقص ہونے کے متعلق کی جاتی ہے اس سے بعض لوگ پیرخیال کرنے لگے ہیں گھ گوزمنٹ اس مک میں علی تعلیم سودست کش ہونے کا کوئی بیانہ الاشس کررہی ہے۔ مجھے بقین ، حکم گورنمنٹ نہ تو دست کش ہونا عاہتی ہے اور نہ ہوسکتی ہے۔ جب کرایک مرتب اس نے ہیں دہنی وعقلی حیثیت سے مغرب کا حصد وار نیا ویاہے تواس کا بیمقدس فرض ہے کہ وہ ہما رے اس حق كو برستار ركھ اور اسے وسعت نے - نه كه اس كومحوكرنے - لا ر وميكالے نے اجو اپني آ یں کونس کے مشیر قانونی اور سررہ تا تعلیم کی محبس کے معدرتھے ) جو پالیسی هتا ثناء میں کورٹ اُن والركرزة ابيم مشهورمراسلي بي اس باليي كورسعت وي تعي بس أغول في اس فيصله كا ا علان کیا تھاکہ گوزمنٹ کو ہند وستان میں مغربی تعلیم کی وسیع اور با قاعدہ تر قی ستعدی کے ساتھ امدا و دینا چاہئے بہتا شاہ میں لارڈ ڈلموزی والبیرائے تھے اُس وقت سرحار لب ووڈ رجولعبر میں والکونٹ ہیلفیکس کہلائے ) ان کا مرا سلمندوستان کے مئے ایک تعلیمی اسکیم مشتل موصول ہوا - اس متہورمرا سلہ کے الفا کا حسب ذیل ہیں ہے

"..... کٹیرالتعدا داہم معاملات میں سے کوئی معاملہ مسئلۂ تعلیم سے زیاوہ آہیت تمیں رکھتا ہے یہ ہما راایک مقدس ترین فرض ہے کہ جمان تک ہمارے امکان میں ہے۔ ہم ہند وستان براُن کا کثیرا خلاقی ا در مادی بر کات کے نز ول کا ذریعہ بن جائیں جو علوم نا فعہ کی عام توسیع و اِ ثناعت سے عاصل ہوتی ہیں اور جو ہندستان انگلتا<sup>ن</sup> کے ماتھ اپنے تعلق سے عاصل کر مکتا ہے۔

اس سے فرراہ کے جل کرمراسلہ مذکو وہیں نمایت زور کے ماقد ظاہر کیا گیا ہو کہ:جس تعلیم کو ہم مندوستان میں وسعت وینا چاہتے ہیں اس کا مقصد ترتی یا فتہ علوم
و نمنون ، ماسنس فلسفہ اور او بیات یورب یا بالفاظ فختصر لور و بین علوم کا پھیلا

جُب ملک کی عنان حکومت تاج برطانید کے ہاتھ میں آئی تو ق ان میں اس پالیسی کی جس کی بنیا و وا یکونٹ ہفیک سے سات کو اور کرا تاہوں کی اس پالیسی سے دوگر وانی کاکوئی امکان نہیں ہے۔ برخلان اس کے تعلیمی مصارف یو "ما فیوٹا زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ گرشتہ دس سال میں عام اخرا جات چار کر وڑسے سات کروڑ تک بڑھ گئے ہیں۔ اس موقع پر مجھے بھین ہے کہ اُن الفاظ کے اعادہ کے لئے محصمانی مانگھے کی حاب نہیں، جو ہزا میر ل محبی حضور فاہنا و معلم نے کلکتہ یو نیورٹی کے ایڈرلیں کے جواب میں ارت و فرائے تھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جمھوں نے ہندوستان کے طول وعرض میں امید کی ایک برتی رو و و را دی تھی ، یہ الفاظ اعلیٰ دانش مندی ، تد برا ور فیا منی پر مینی میں اور یہ الیے الفاظ ہیں جو ہر طالب مہندوستان کو سونے کی تحتی برتھ ش کرا کے اپنے پاس رکھنے جا مہیں اور جو مہندوستان کی تعلیمی پالیسی کا نشان اندیا زہیں۔

شهنا ومعظم عامه | بزميش نے ارفتا و فرما يا تھا:-

تعلیم تقبل پر فی زمانا کوئی یو نیورسٹی کمل نہیں ہوسکتی تا وقعتیکی علوم وقون کے تام اہم شعبوں کے متعلق تعلیمی نیکلٹیاں اور کھینی وَبد قبیق کے پورے مواقع اس میں ہمیا نہ ہوں۔ تھیں علوم فورمیہ کو محفوظ رکھنا ہے اور اسی کے ساتھ مغربی علوم کو ترقی و بنا ہے۔ تھیں کیرکٹر (سیرت) بھی پیدا کرنا ہے جس کے بغیر تعلیم کوئی قدر و تیمت نہیں رکھتی تم کئے ہوگہ تم اپنی غلیم اٹنان وَمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئی اس کام کے لئے جو تم کو ورمیش ان فوالے سے کامیابی کی وعا انگنا ہوں۔ اپنی مطبح نظر کو طبندر کھوا ور ان کی مساعتی کھیل میں فرق نہ آنے دو اور خدا کے نفتل وکرم

ے تم ضرور کامیاب ہوگے۔ جھ سال قبل میں نے انگان سے ہند وستان کو ایک بیغام ہمدردی بھیجا نفا اور آج ہند وستان میں موجود ہوگر میں تھیں نوید امیدویتا ہوں۔ ہرطرف مجھے نئی زندگی کے آثا را در علامتیں دکھلائی وی بی تعلیم نے مقا رہے دلوں میں امید بیدا کی ہے اور اعلیٰ اور امبر تعلیم سے مقا رہے دلوں میں امید بیدا کی ہے اور اعلیٰ اور امبر تعلیم سے ممارف تم کواعلیٰ دہمتر آمید ہیں عاصل ہوں گی۔ میرے حکم سے دہلی میں بیدا علان کیا گیا تھا کہ میرا نائب السلطنت یا جلاس کوئٹل ہند وستان میں مصارف و تر تی تعلیم کے لیے بیش قرار رقوم وقت کرے گا۔ یہ میری آرز و ہے کہ ملک و تر تی تعلیم کے لیے بیش قرار رقوم وقت کرے گا۔ یہ میری آرز و ہے کہ ملک و تی امران اور کا کو اور کیا ہوں جو صنعت وحرفت، زراعت اور زندگی کے ناگی دیگر شعبوں میں اسٹے یا وال پر کھوٹے ہوں کیں۔

سیری یہ بھی تمناہ کو افتاعت و ترویج علم سے میری ہند وستانی رعا باکے گھر روشن ومنور ہوں ان کی محنت وشقت میں خوشی وخرمی بیدا ہوا وال ہی بلند خیالی ، آ رام و آسائٹ اور تندرستی وصحت کے تام نوا کد ماصل ہوں جوعلم کے لوازمات میں سے ہیں۔ میری آرز و صرف تعلیم کے ذریعے سے پوری ہوں میں ہوں تعلیم کا مقصد ہمیشہ میرے زیر

تظررے گا۔

ان سے زیادہ شریفیانہ الفاظ اور شریفی زبان پذکھی سنی گئی اور نہ بیان کی گئی ہے اور نہ گورنمنٹ کا رویتر اس سے کچھ مختلف ہے۔ تعلیم کے متعلق پنجیالہ رپورٹ جو نہر البینی لارڈ کا روئتر اس سے کچھ مختلف ہے۔ تعلیم کے متعلق پنجیالہ رپورٹ جو نہر البینی لارڈ کا روٹنگ (یعنی وہ عالیتان اور فراخ دل مد برجو اس وقت ہند وسنتان پر حکم ان سے اس کے معدمکو مت میں شائع ہوئی ہے۔ اس میں صاف اور صریح الفاظ میں گور کی تعلیمی پالسی اس طرح بیان کی گئی ہے۔

یہ بان کرنے کے بعد کہ یونی ورسٹیوں اور کا بجوں کے نظام میں اصلاح شروع ہو گئی ہے۔ اور بلک فند د سرمائی عام ) سے غیر سرکا ری تعلیم گا ہوں کوجو، مدادی جاتی ہے وہ گزشتہ نو سال میں دوجیند کر دی گئی ہے اس میں تحریب کہ:-

.....أن عظيم الثان فوا مس جو تعليم في مندوستان كو يخفي بين مذا كاركا

چاہئے اور نہ اُن کی قدر و قیمیت گھٹا نا چاہئے۔ فیر کمل معلومات کی بنا پرجو نقبیات کی جاتی ہیں وہ اکثر علط ہوتی ہیں مثلاً بیہ تو بن الضاف نہیں ہوکہ ہمند وسانی طریقوں کا جوا بھی ابتدائی حالت ہیں ہیں مغربی و نیا کے موجود و طریقوں سے جو کمیں کو ہیو ہج ہے ہیں مقابلہ ومواز نہ کیا جائے یا نظام تعدنی اور قو اسے ذہ کی کے اثرات کو نظانداز کیا جا وے۔ مزید براں یہ عام الرزام کہ ہمند وستان سے اعلی تعلیم کی بنا عام تعلیم کی نازک اور کمزور نبیا و پر رکھی گئی ہے اور یہ کہ اس فرائع ناکا فی ہیں ایک ایسالزام ہے جو پوروپ کے ہر ملک پر کسی نہ کہی و قدر ایک میں لگا یا جا سکتا تھا۔ ہندوستان ایسے منازل سے گزر رہا ہے جو و و سر محالک میں سے دو و سر سے ایسالز اسے گزر رہا ہے جو و و سر محالک میں سے دو و سر سے ایک ایسال کے ہیں۔

ورالفاظ فاول يرغور فرمائي: -

....... این باتسی میں سے پہلے گورمنٹ نر تعلیم طلبا وانڈرگر یجو میں کے کرکڑ اسرت ) کی تربت کی خواہنم ندہے۔ بیرت کے پیداکر نے میں گھر کے انراور معلم کی وات کو بڑا دخل ہے۔ سابقہ تجربہ کی بنا پر اس امید کی کا فی وجہ بوجود آکہ کہ جوں جول بہتر تعلیمی طالات کے زیر اثر تعلیمی اسانیاں بڑھتی جائیں گی شول اصلاح کی صورت بیدا ہو گی۔ تعلیم نسواں شیلے گی اور بہتر معلمین دستیاب ہور کے۔ اب تک مذہبی اوراخلاتی کا فی امداو بھی دی جا جبی ہے اور اس اصلاح کے۔ اب تک مذہبی اوراخلاتی تربیت کو علاق کے بہت ہوسیعے معنی کئے ہیں۔ بینی بلا واسطہ ندم ہی اوراخلاتی تربیت کو علاق بالواسطہ طریقوں برھی سے جن میں ناصی انہ طریق، اجتماعی زندگی، روایات المواسطہ طریقوں برھی شام ہے جن میں ناصی انہ طریق، اجتماعی زندگی، روایات المواسطہ طریق بروری بیلو بعنی حبمانی تربیت اور نظام ماحول حفظان صحت کی بہتری اور تعلیم کا نمایت ضروری بیلو بعنی حبمانی تربیا اور نظام تفریح کو بھی شاہل ہے۔

اس خیال کی ایک اور علی تر وید که گورنمنٹ تعلیمی حوصله افزائ کی طرن سے ہاتھ۔
کھنیج لینا چا ہتی ہے اسلامیہ کالج پٹا ورکے قیام میں موجو دہے۔جوبیال سے کچھزیا دہ فاطلہ
پر نہیں ہے اور جو سرطارج روسس کیپل کی ہمر بانی اورکٹا دہ ولی اور معاصب اوہ حبالقیوم
ماحب کی حب وطن اور محنت کی یاد گارہے۔ پٹا ور میں اس تعلیمی تحرک کی اہمیت کے متعلق
اثنا رہ کوتے ہوئے سرع رکوٹ ٹبلرنے فرمایا تھاکہ :۔

درہ خیرکے ولم مذکے ما منے ایشیا کے اس شہور ثاہرا ہ پر کھڑے ہوکرمیں اعتراف
کڑا ہوں کہ میرے تصورا ورقوتِ تنخیلہ پر اس آبندہ روشنی کا زبر دست اثر پڑرالا ہے جواس اسکول اور کا بجے نہ صرف اس صویہ میں بلکہ ایشیا کے وور درا ز گوشوں میں منعکس ہوکر کھیلوگی ۔

ہم نهایت جوش کے ماتھ یہ آمید کرتے ہیں کہ سر ہارکورٹ بٹرصاحب کا نواب پورا

ہوگا- بیس جھتا ہوں کہ بیال اس تازہ گراں قدر فیاضی کا ذکر کرنا نا مناسب نہ ہوگا جواملا میہ

کا کج لا ہور کے متعلق کی گئی ہے یہ کا کج زندہ ولان پنجاب اور بالحضوص انجن حابت اسلالہوم

کے ایتا دا ورحب وطن کی زندہ متال ہے - اس کے علاوہ سانان مدراس کی تعلیمی ترتی کے لئے

مالی ا مداو، کلکتہ مرس کواعلی درج کے کا لج تک بیونیا نے کی منظوری ایک یونی ورسٹی ڈھاکہ

میں اور دوسری پٹینہ میں قائم کرنے کا فیصلہ اور نگون د ملک برہا ) میں ایک جسری یونیوں

میں اور دوسری پٹینہ میں قائم کرنے کا فیصلہ اور نگون د ملک برہا ) میں ایک جسری یونیوں

کہ بیا وراسی ضم کی تجویز - بیسب ایسے امور ہیں جن کی انجیت سے انکار نہیں ہوسکتا ، میں خیال کڑا ہوں

کہ بیا اور اسی ضم کی دیگر تحریکات اس غلط فہمی کی تر و بدے لئے کا تی ہیں کہ گورنمنٹ کی آئیدہ بائی

ہوگی کہ تعلیم کو برٹری بڑی رقوم شہرے کی جا ویں جس کا تیجہ یہ ہوگا کہ تعلیم گراں ہوجائے گل لیکن گورنٹ

کا مثا یعتبا یہ نہیں ہے کہ تعلیم کومٹ ویا جا ور سرا نیڈر و فریزہان اس کے یہ فل ہرہے کہ ذہبی اور اظلاقی

علیم کو بہت ابھیت وی جا رہی ہے ، اور نہ اعلی حکام اور اہران تعلیم کی رائیں ایسی تعلیم کی قدر اس ہیں جو نہ ہیں سے معرا ہو - سرا نیڈر و فریزہا حب تحریز واتے ہیں کہ : 
میں ہیں جو نہ ہیں سے معرا ہو - سرا نیڈر و فریزہا حب تحریز واتے ہیں کہ : -

ائیں ایک اعلی ترطریق کی خوام ش ہے بعنی ایک الیے طریق کی جو ان ان کی اخلاقی اور ندمہی تربیت کے ووسٹس بدوشس ذہنی اور جبیا نی تعلیم کو بھبی حاوی ہو" ( ماخوذ از نائشینہ تھ سینچوری اکتو برئے۔ اور ا

مشہور ندہبی عالم اور ما ہرانِ فُنَّ تعلیم واکٹرو ملڈن کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے
انہتائی و توق کے ساتھ حیں کا اظہار شکل ہے یہ الحقا ور کھتے تھے کہ محض وینا وی تعلیم جب ا
اور میں خص کو بھی وی جائے گی اس کا نیتی ظاہلِ افسوس ناکامی کی صورت ہیں رو ناہوگا۔
اور میں خص کو بھی وی جائے گی اس کا نیتی ظاہلِ افسوس ناکامی کی صورت ہیں رو ناہوگا۔
الصحفرات! مائٹ معظم کی تقریب مختلف سرکاری رپورٹوں کے اقتبا سات سے اور متنازعہدہ واران سرکاری کے آرائے صاف طاہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے متعلق قدم ہرگر نے تھے۔

نیں ہٹایا جاسکا۔ یہ تمام رائیں جی عقید ہے برمتحد وشفق ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی تعلیم چوندہبی اوراخلاتی تربیت ہے معرا ہو وہ ضرورنا کام رہے گی۔ اس لئے میری بیختہ رائے ہے کہ سلمانوں کی قوم کو جھوں نے یو نیورسٹی کی تحریب ہے اپنی آئیدہ نسلوں کی تعلیم کی خصوصیت اور تربیت کے حصول کا فیصلہ کرلیا ہے تو ندہبی تربیت کو نظراندا زنہ کرتا جائے۔ اب گرمت تہ حالات کی طرف مراجعت ہیں بوسکتی ،لیکن جیسا کہ میں پشتر عرض کر چکا ہوں ، اس امر میں کچے بھی شبہ کہ گر گنائش نہیں ہے کہ آئیدہ تعلیم گراں تر ہوتی جائے گی۔ بہتر مکا نات ، بہتر ساز و سامان ، بہتر علہ اور بہتر احول بلات آخرالا مر بعوجائے گا جیے گو زمنٹ نے اپنی پالسی کا '' مقصدا ولین '' قرار و یا ہے۔ لیکن بیرصورت سلم بوجائے گا جیے گو زمنٹ نے اپنی پالسی کا '' مقصدا ولین '' قرار و یا ہے۔ لیکن بیرصورت سلم بوجائے کا جے گو زمنٹ نے اپنی پالسی کا '' مقصدا ولین '' قرار و یا ہے۔ لیکن بیرصورت سلم بوجائے اس حیثیت سے واقعت ہے بلکہ ان روایات کے مطابق جوالک روشنظمیر فیامن اور ترق اس حیال کی مالی پیلو پر توجہ کرنے کے لئی میں وہ اس سوال کے مالی پیلو پر توجہ کرنے کے لئی جسی تیا رہے۔

اب بیس اس حالت کے متعلق عرض کرتا ہوں جواعلی تعلیم ہیں ہماری ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جدا تبدائی تعلیم میں من حیث القوم ہماری حالت کسی قدر بہتر ہے لیکن اعلیٰ تعلیم سے ہم ویکر اقوام کے مقابلہ میں بہت بس ماندہ ہیں۔ تلا فی مافات کی سخت ضرور ہیں۔ آرٹس کا بجوں میں ہمار ااوسط صرف ہم اورا ہے بعنی کا بج کے ہر نتاوطالب علموں ہیں سے صرف ونل میں اور سط مرف ہم نی تعلیم نینے میں علیم نینے میں علیم نینے ہم کی تعلیم نینے میں عالمت کی انجوں میں بداوسط اور میں کھی ہماری حالت کی انجوں میں بھی مسلمان طلبار کی تعدا و دیگرا قوام کے مقابلے میں حوصلہ افرانہیں ہے۔ صوبہ وارفقصیل ہدا گرغور کیا جاتے ہیں ہو صوبہ وارفقصیل ہدا گرغور کیا جاتے ہیں ہو میں اور میں بیٹی میں ااربیکال جاتے ہیں تھریئی اور اس میں ہم مشرقی نبگال واسا کی میں ہو مشرقی نبگال واسا میں وہ موب ہیں جس میں میں ہو مشرقی نبگال واسا میں وہ صوبے ہیں جس میں میں ہمارائی میں ہو میں جا ور اس طرح پر یہ امرائل ہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں مہنوز ہماری میلیان کا وسط زیا وہ ہے اور اس طرح پر یہ امرائل ہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں مہنوز ہماری میلیان کا اوسط زیا وہ ہے اور اس طرح پر یہ امرائل ہر ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں مہنوز ہماری میلیان کا اوسط زیا وہ ہے اور اس طرح پر یہ امرائل ہر سے کہ اعلیٰ تعلیم میں مہنوز ہماری میلی میلیان کا اوسط زیا وہ ہے اور اس طرح پر یہ امرائل ہر سے کہ اعلیٰ تعلیم میں مہنوز ہماری میں میلیان کا اوسط زیا وہ ہے اور اس طرح پر یہ امرائل ہر سے کہ اعلیٰ تعلیم میں مہنوز ہماری میلیان

طالت ببت بست ہے اور ضرورت ہے كة لافى ما فات كرفے اور ديكرا قوام مند كے د وسش بروسش ہونے کے لئے متقل اور زبر دست جدوجیدے کام لیاجاوے۔ حضرات ! ایک اور میلوعی قابل غورہ جواگر حیا تبدا ٹرتعلیے علاقہ نہیں رکھنالیکن بالآخراس سے گہراتعلق رکھتا ہے وہ یہ کتعلیم کی مجبوعی اور آخری صورت کیا ہونا چاہئے ہیں یماں اس امریح فلسفے برنجٹ کرنا نہیں جا ہتا گھ کم کی خاطر عاصل کیا جا وہے۔ یہ ایم پیٹ ہے جس کو میں و گرحضرات کے لئے چھوڑتا ہوں ۔لیکن میرے نز دیک جب ایک شخص کوخوراک کی حاجت ہو توفل غداس کے لئے وجہ سلی نہیں ہوسکتا اور اگر ہم ایک بھوکے اور قحط دیدہ گری کے دل کو افلاطون کے اصول فلسفے کے بیان سے تسلی دینا چاہیں تو پیروہ بات ہوگی کہ ایک گدا گر كے بات ميں جورو تی كے لئے چلار با ہو ہم تہر كالكرا مكد ديں - ميں دوسرے عالك كى بابت تو جا نتانبیں کہ و ہاں مالات مختلف ہیں ، لیکن ہندوستنان کی مالت کے کاظ سے بالعموم ہاک لئے سوات اس کے اور جارہ کا رنسیں ہے کہ ہم اس می کا تعلیم کے صول کی جدو جبد کریں جو طنزاً" دال روني " كي عليم كهلائي جاتى سى - اگر بها رك تعليم يافته نوجوانون كا بيشتر حصد سركارى المازمت مين داخل بوتاب توميرے خيال مين أكس كا مباب تائج تعليم كے متعلق فلسفيان خالات کی کمی نہیں ہے بلکہ اس قسم کے اقتصاوی حالات ہیں جو دیگرمعاملات کی برسنیت برجہا زیادہ ناقابل سخیر اب ہوئے ہیں - ہندوستان تعلیم کے اس سیلو کے متعلق لار ڈکرزن کی جو رك تقى وه كوزمنك بمندك رز وليوش مورخد الربارج سافلة مي التفقيل ذكورب اوراس رز دليوش كا خلاصه حب ويل ي :-

روی است نخلف اسباب نے ، جن میں سے کچھ تو تاریخی اور کچھ اجتماعی ہیں ، باہم اکر بنبت انگلستان کے ہندوستان میں نمایاں صورت میں یہ نمیجہ بید اکیا ہے کواکڑ بنبت انگلستان کے ہندوستان میں نمایاں صورت میں یہ نمیجہ بید اکیا ہے کواکڑ طلباء جن سے اعلیٰ مدارس اور یونی ورسٹیاں معمور ہیں ، اپنے تمیس حصول می آکے قابل بنانے کی غرض سے وافل ہوئے ہیں تعلیم یا فتہ طبقہ مرکاری ملازمت کو زیادہ قابل و توق ، زیا وہ معزز اور زیا وہ لیست مطرایق معاشس خیال کرتا ہی اور طلبا کی طرن سے ان کئیر التعدا دمنافع کی اگرز وال اسکولوں اور کا بچوں کو لیے اُن مناسب فرمن کی اور انگی کے مانع آتی ہے جو آزادا مذفعلیم کے مخوب ن کی حیثیت سے اُن پرعا کہ ہے۔ وان وجوہ کی بنا بربار ہا اس امر برتہ ور دیا گیا ہے کہ حیثیت سے اُن پرعا کہ جو آئی ہے جو آئی بنا بربار ہا اس امر برتہ ور دیا گیا ہے کہ

لارو کرزن کی گورنمنٹ نے اس رائے کو قبول نہیں کیالیکن مجھے امیدہے کہ آپ مضرا میری اس راے سے متفق ہوں گے کہ موجودہ حالات کومیش نظر رکھنے ہوئے یہ سوال ضرور قابل جب بحكة خربها رئے تعلیم یا فتہ نوجوان کیا کرنے والے ہیں ؟ یہ تو محال ہے کہ سب کے مب سر کا ری الازمن اختياركري-ان ميں سے اكثر قانوني بيشه اختيا ركر سكتے ہيں ،جس ميں اگر حديد بيلے ہي بت کھرا ژوحام ہے ۔ تاہم ملا نوں کے لئے جگر کل سکتی ہے ۔ بہت سے انجنبری کے بیٹے میں جانکنے ہیں،جن میں ہماری معدومیت شہرہ آفاق ہے اوربت سےطب کے بیٹے میں واخل ہوسکتے ہیں جس میں ہارا وجود براہے ام ہے ۔ لیکن بایں ہمدایسے کیجئیس کی ایک کثیر تعدا و باتی ہے گیجنجیس مناسب جگه ملنے کی کوئی توقع بنیں ہوسکتی ۱۱ و رجوں جو ں ہرسال مختلف یونی وسٹیاں تعلیم اِفتطبق میں اضافہ کرتی جاتی ہیں اُن سب کے لئے حصول معاش کامئلہ نہایت ضروری اور یخت شکل صورت ا ختیار کرتاجاتا ہے۔ میں خیال کرنا ہول که اس سوال نے بیلے ہی ہیں ببت کومتفکر كرركها ہے- اور اگر ہم نے اسے حل كرنے كى كوششنى تو عنقريب سخت مشكل ما لات كا مقاب ہوگا۔ میں ما یوس نمیں ہوں گرمیراخیال ہے کہ ہیں زندگی کے دوسرے طریقوں کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہئے اور اس کوشش میں کامیاب ہونے کے لئے میری رائے میں ضروری ہے کہ تعلیم کو ایسی صورت میں لا یا جا ئے جوزیا وہ ترعلی ہوا ور ضروریات زندگی کے لئے زیا وہ

منعتی وحرفت تعلیم ایم و ماخی قابلیت کے انعام جینے کی سعی دکوشش میں اس قدرمنه کہ ہیں کوصنعت وحرفت کے متعلق ہم پر جوسند اکنف عائد ہوتے ہیں اُن کی طرب سے قطعاً غافل ہوجانے کا اند ہے۔ مسٹر ٹاٹا اور وگر ملک البخا رحضرات کے ہم ممنون اصان ہیں جو ہند وستان کی سے زیا و ہ حوصلہ مند تو م بعنی بارسیوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اُنھوں نے ایک صنعتی تعلیم گا ہ کے قائم کرنے کے حوصلہ مند تو م بعنی بارسیوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اُنھوں نے ایک صنعتی تعلیم گا ہ کے قائم کرنے کے حوصلہ مند تو م بعنی بارسیوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ اُنھوں نے ایک صنعتی تعلیم گا ہ کے قائم کرنے کے

علاوہ لائق اومنتخب مندوستانیوں کوصنعت وحرفت ووستکاری و فنون کی تعلیم کے لئے مالک غيرين بين كي غوض سے متعدوا نظامات كرا كھے ہيں۔ بنجاب ميں مندوجو بلي كينكل السيسيوث قائم ہے۔لیکن مجھے بقین نہیں ہونا کہ اس کے مقابلہ میں ہمارا بھی کوئی اسکول ہو۔ بنگال میں راے بہا در نریندرونا تھ سین ا درسے جندر ماد ب گھوش کے فرزند با بوجے سی گھوش جیسے منحا كى سلىلى متعدى كى بدولت صنعتى تعليم كى ترقى كے لئے ايك الدين ايسوسى اللين قائم ہے جو مفید کام کرری ہے اور جو ہرسال طلبا کی جاعتیں صنعت کے متعلق علی اور علی معلومات حاصل كرنے اور آخرالا مرحرفت كاكوئي شعبه اختياركرنے كى غرض سے أكلستان ، امريكيا ورجايا بھیجتی رہتی ہے۔ برقسمتی سے اب تک من حیث القوم نہ ہمارے پاس کوئی اس قسم کی درس گاہ ہر اور نہ کوئی اس قسم کی انجمن ہے اور نہ اسنے نوجوا نوں کوجن پرہاری آبندہ آمیدوں کا انحصاہے، اس تعبدی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی ہے، جو آیندہ ہارے اِن بیکا را فراد كے لئے ميدان جدوجبدكى صورت اختيار كرنے والا بجوسركارى ملازمت كے وروا زے اپنے لئے مسدود پائیں گے۔ میں اس امرے نا واقف نہیں ہوں کہبیئی کے متا زلکھتی سر ا براہیم کرم بھائی کی شام نہ فیا ضی کے طفیل سے علیگڑھ میں ایک کالج کی نبیا دیڑھی ہے ،جویں ات ویز بالنیس کا بج کے نام سے موسوم ہے۔ لیکن جور قوم جمع ہوئی ہیں وہ نہ صرف ہوتا اللہ ہیں بلکہ اس کا لج کوعملی صنعت کے تکہ کے درجہ تک ہونیانے کی غرص سے سے وسعت کی ضرور ہاں کے مقابلہ میں سراسر غیر کمتفی ہیں۔ اُس زمانہ میں جبکہ بقول ایک ممتاز مصنف کے ( ترقی صنعت مصنفه ایج کھوٹس) اس ملک کے باشندے " قدرت کی فیاضیوں" کی بدو صنعت وحرفت کے زیادہ مختاج نہ تھے اور زراعت ہی ان کے لئے ہرطرح سے کانی تھی، مبورتِ حال آج سے ختلف تھی۔لیکن جوب جوں آبادی بڑھتی گئی زبین کی زرخیزی میں فرق آتاگی- آزاد تجارت کے اصول رائج ہو گئے-ہند دستان کے مالات میں ایک مہتم بالثان تبدیلی دا قع ہوگئی اور اب اس ملک کی اقتصا دی تجارت اگرتام تزمیں تو ایک بڑی عدمک ضرور محض زمین کی پیدا وار برنهیں ملکے صنعت وحرفت اور نجارت پر منحصرہے۔ يں خيال كرتا ، بول كەمغرنى تعليم كى طرح ہما رسے مندو بھائى صنعت و تجارت ميں بھي ہم ج سبقت نے جا چکے ہیں۔ تمین سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ملیانان مند بڑی یاس ونا أمیدی کی طا یں نوحہ زنی کرتے تھے کہ ہم انگریزی تعلیم میں بہت تیجے رہ گئے ہیں لیکن مجھے اندیشہ ہے کیمین

چالین سال بعد ہیں پھر یہ شکایت لاحق ہوگی کے صنعت وحرفت اور تی رت کے زیادہ میرامن شعبوں میں ہم وگیرا قوام کے مقابلے میں باکل پس ماندہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں من حیث القوم سرکاری ملازمت کی طرن سے بالکی آنگھیں بند کرلینا جا ہمئیں یامختف آزا د يبينوں كى طرت مثلاً قانون ، طب ا ور الجنيرى كى طرت مائل نه ہونا چاہتے بلكه مم ميل ك كثيرتعدا وكوچائ كران معبول مين وافل بو ،حقيقت عال يدب كد مبقا بله و مكرا قوام ك سر كارى ملازمت ميں ما را حصه بالك قليل ہے - اور ميں أميدہ كفتلف سركار ملازمتو کے متعلق ہما رہے جائز حقوق ہر ہماری تعداد کے لحاظ سے ضرور تو حبر کی جائے گی ۔ لیکن بیریا و ر کھنے کوکسی قوم کے تموّل کا ندازہ سرکاری ملازمت میں اس کی نیابت سے نہیں کیا جاسکتا انگلستان یا حقیقت میں یو رب کے کسی اور ملک کی وولت اور شروت اان کے مصنوعات کی وسعت اوراُن کی تجارتی ترقی اور قابلیت پر تنحصرہے۔ اس کشکش حیات میں جو ہما رہے گرو جاری ہے میں اپنے نوجوانوں کو زیا وہ آزا داور سودمند میشوں کی طرن متوجہ ہونے کی تصیحت کرتا ہوں - اکفیں چاہئے کہ اپنے تئیں تجارت اور منعت ورفت کے کاموں میں لگائیں اور ملک کے اُن و خائر کی تلاٹ کریں جومشترک سرایہ اور با قاعدہ مخت کے مطاب كرتے ہيں۔ أنھيں! ہر جاكر بڑے بڑے كارخانوں اوعظیم الثان نجارتی و وكانوں ميں كام سيكهنا عابية اور بيرخو داينا كار وبارجارى كرنا عابية - بن جانتا بهون كه مهندوستان مي نجارتی کا روبار کے لئے کافی سرایہ متاکرناٹنگل ہے۔لیکن میں یہ لیم کرنے کے لئے تیانیس ہوں کہ ہم تھوڑی بہت شروعات ہی نہیں کرسے یا تجارت کے کا مول میں ہیں بہت بینے سرایہ کی ضرورت ہے۔اس قسم کے بیٹے کھ کمنیں میں اجن کو ہم قلیل سرایدسے جلا سکتے اس اوران کے وربعہ سے معقول آفوقہ عاصل کرسکتے ہیں بلکہ اگرس بیکوں تو کھے بیانہ ہوگا کیسی قوم کی صنعتی دولت کی تا بریخ در صل اس کے کاموں کی معمولی ابتداکی تایخ ہوتی ہے اور قناعت استقلال اور مخنت ومثقت کے اوصات اُس کامیابی کے لئے کچھ کم مشروری اوصات نبیں ہیں جو تموّل و وولت و تروت كا باعث ہوتی ہے۔ سرزمین ہندمیرے خیال میں ایسے وسائل اور ذرائع سے بھر بورسے جن کی اب کسی کو خبر نبیل و رجن سے ابتک کسی نے قائدہ نبیں اٹھا! بت سى فام بيدا واري بين جو مالك غيركوجاتي بين اورجوه بإل سے اشيار ور آيدا ورتفيس فيشن ایل اشائے بھارت کی شک میں والیس آتی ہیں جن کوہم ملقمیت سے سوگنا دیا وہ وام جے کر

خریدتے ہیں بے شبہ ایسی دستکاریاں بھی ہیں جو بغیرسرما پیکٹیرکے نہیں جلائی جاسکتیں مثلاً لو یا ، کیڑا تبنے اور کا غذبنانے کی کلیں ،لیکن ایسی وستکاریوں کی تعداد بھی بے شارہ جن کی چلانے کے لئے سرمایہ کی اس قدرضرورت نہیں ہے جس قدرمخنت اور استقلال کی-افسوں ہے کرٹ گربازی کی صنعت جوہالکل دیبی صنعت ہے اب برنبت سابق روبہ تنزل ہے اور وون سازی کی فرم صنعت می سرمایدا ور محنت کی کمی کی وجے پڑمردہ ہورہی ہے۔ مسيوان ا دركه لمنا وا تع نبگال - اعظم گذه - آگره - چناز - لکھنوًا ورمبری واقع ممالک متحده واو د ه صلیم مدورا واقع احاطهٔ مدراس اور بالا وبمبئی واقع ا حاطه ببئی کی منقش طروب ای کی صنعت آہتہ آہتہ معدوم ہورہی ہے۔روغن وا رخودت سازی جو ایران کے قدم خاف كى نقل تھى اور جس كى نسبت سرحا رج بر ڈو ڈكا قول ہے كہ افغان مغلوں كے ذريعيہ سے ملک چین سے ایران میں تیمورلنگ کی چینی ملکہ کے اثر سے واخل ہو دئی تھی وہ ایک زیانہ میں وہلی، پیثاور لا ہورا ور متان میں خوب را مج کنی ا وربین امور مقبروں ، قبروں اور محلات کی صنّاعی کے کاموں كى خوبى كو بڑھانے اور ديريار كھنے كے كام ميں لائى جاتى تھى- مگرا ب بيون اپنى جاں كنى كى مالت میں ہے۔ اور امر واقعہ بیہ ہے کہ مند دستانی آرش یا فنون کا خاصہ ہے کہ یا تو وہ ایک خاص کت برآ کررک جاتی ہیں یا آن میں تنزل پیدا ہوجا تا ہے اور وہ معدوم ہوجاتی ہیں۔مثلاً قدیم زبانے ك رقع كويجي كركسي في اس كى جائے نشست ميں تر قى كرنے يا دفتار ميں تيزى بيداكرنے كى كوش كى ہے۔ پس مغرب كى صنعت وحرفت كے ت نے اصول اور نمونوں كى ترقيات كے مقابلے میں یصنعتیں قدرتی طور پر معدوم ہوتی جائیں گی- اب عالت یہ ہے کہ بجائے وہی ، لا ہورا ورملتان کے روغن وارظ وف کے رمایوے اسٹیشنوں کے مافرخانوں کے کمروں یامشاہیر کے محلات پی مغربی ممالک اور انگلتان کے ظروت تظراتے ہیں لیکن ظروت سازی کے لیے کسی بڑے سرمایی کی ضرورت منبس تھی۔ مصالحہ ارز اں اور آبانی دستیاب ہوسکتا تھا اور کاری گر بھی بلا تکلف جہیا ہو سکتے تھے ۔ ایک شخص میں میں علی کام کرنے کا ماقرہ ہوا ورحرفت سے کی قدر واقفیت اورانتظامی قابلیت بووه اس صنعت کوسرسبزاور کاروبار کی مالت میں یہتیا سکتا ہے۔ ماسوائی اس کے شیشہ سازی کی حزفت ہے جس کو زمانہ عال کے طریقے پرنہیں جلایا گیا-راجیوتا ندا در وگررگیتانی علاقدجات میں بغیرکسی کثیرسراید سے اس کوفر فنغ دیاجا سکا، ی-شیشهازی کی حرفت کے صرف و و کا رخانے قابل ذکر ہیں ایک تو ایر انڈیا گلاس ورکس انبالہ میں

جس کی بنیا دست المانی میں بڑی تھی اور و کوسرا ممالک متی و میں مبقام نینی میں ہے۔ ایک کا رخانہ کلکتہ میں بھی ہے لیکن اس کا مال ایسا اچھا نئیں گرجس کی توقع ہوسکتی تھی۔ و و سرے مقامات کی بھی شیستہ میں بھی غیر نتظا نہ جد و جمد کی گئی گروہ یا حالت زا رہیں ہیں یا بند ہو گئے ہیں اور اسطح پُرانے شیشہ گروں یا چوڑی گروں کو رون کی کما نابھی و شوار ہوگیا ہے۔ اور اس کا تیجہ یہ ہوا ہے کہ اس می خواتی ضروریات کی شیبا جیسے بچوں کے آئینے۔ لمیوں کی جینیاں، فانوس اور شیشے کے کاس، ان چیزوں تک کے لئے ہمیں تجیم ، اسٹریا اور جرمنی کا ورست گر ہونا پڑتا ہے۔ وروازوں کے پر دوں کے لئے موتی اور پوتھ و فیس اور وا تناسے شکوانے پڑتے ہیں۔ میں نے ہمند و ستان کی بڑ مرد و مسعتوں کے متعلق آپ کی سمع خراشی صرف اس لئے نہیں کی کہ ہم ان کی طرف سے کی بڑ مرد و مسعتوں کے متعلق آپ کی سمع خراشی صرف اس لئے نہیں کی کہ ہم ان کی طرف سے کے پر وا ہی کرتے ہیں ملکہ اس لئے کہ یہ یہ یہ بیت ہے کہ ہم یہ یہ بیتین کرتے ہیں ملکہ اس سے کہ یہ یہ بیت ہے کہ ہم یہ یہ بیتین کرتے ہیں مند تنا

تصدكوتاه بهارى حالت يرب كرچيو في حيو ي بخارتي كاروبا راور دو كاندارى ميں سے ہی سے ہم مندو و وستوں سے بچھے رہ گئے ہیں اور سرمایہ مشترکہ کی کمینیوں کے مقابلے یں بھی ہم میں اور ابناء وطن میں اس سے کچھ کم تُعد فِصل نہیں ہے۔ میں یقین نہیں کرتا کہ بیابا محض ہمارے افلاس اور ننگدستی کے سبب سے ہے۔ بے ٹنگ ہم غریب ہیں اورغویب سے ہیں کہ بمقابلہ اپنے تھی اور سرسبزاور کفایت شعار مبند و بھائیوں کے ہم غیرہاں اندلیش اور مسرف ہیں۔ بخارتی معاملات میں ہما رے مقابلتہ تیجھے رہ جانے کے اور بھی وجوہات ہیں۔ اول تویی ہے کہ ہم یا قاعدہ کا رویا رکے طورطریق سے ناآشنا ہیں ۔ ووسرے ہم کو بیرایک فہل شك رہتاہے كيث يداس كام كے كرنے ميں فائدہ ہويا نہ ہواس لئے ہما رے مساحب جائد آ اورمتمول لوگ بہت سے ایسے بین جو نجارتی کا روبارمیں ہاتھ والے بھی کھی بیں -بہت سے بہند و واليا ن رياست ، مالكان آرامني اور زميندار تجارتي كمينيوں ميں بميشة حصه ليتے رہتے بي جبيا كه بز دائين راجبهاحب تابن رائع بها در لاله رام سرن دا س صاحب اورابيع بى بهيج ديگراصحاب بين ليكن كوئي نواب يا كوئي اور براس مهان صاحب آراصي كسي تجارتي كميتي مي شرکت کرنا اپنی شان کے خلات تصور کرے گا انگلتان ورویگر مالک مغربیریں لاروز اور ووسرے بڑے بڑے آومی تجارتی کار و ہا رہیں نیایاں حصہ لیتے ہیں لیکن من حیث القوم ہاری سمجھ ہی میں یہ بات نیں آتی ہے کہ طبقہ متوسطہ کے تعلیم یا فتہ اور کارویاری لوگوں کے ساتھ

ار یا ب دولت کے کام کرنے سے ایک قسم کی ساکھ قائم ہوتی ہے جس کے بغیریت ہی تھوڑسے تجارتی کاروبار ہوں گے جوشر وع کئے گئے ہوں۔

حضرات ؛ مهند ومستان میں تعلیم عامہ کے ہم پاتعلیم نسواں کامسکہ بھی ہے آپ جے سے متفق ہوں گے کہ یہ ایک بڑا نا زک مسئلہ ہے کئو نکہ اس کا ٹرمبتد و اورسلیان و و نوں کی عزیم مقدس رسوم پر بڑتا ہے یا بڑتے کا حمّال ہے ۔ اختلات آرا، صرف اس سوال کے متعلق یہ ہے بلکہ اس سوال کے متعلق ہی ہے کہ عور توں کے درس کے لئے کس قسم کی کتابیں ہونا میائر جو اُن کے اور جاعت نسوال دونوں کے حق میں سو دمند ہوں۔ بیں اس سوال کے دوشق ہیں۔ (۱) یه که طربق تعلیم کیا ہو ؟ - (۷) نصاب تعلیم کیا ہو جوعورات کے لئے سوومند ہو وطریق تعلیم کے متعلق آزا دی سیند جاعت کی توبیر اسے ہے کہ حب تک پروہ کا رواج قائم رہے گاغور ملیم کمیں پاسکیں گی ا در پاسکیں گی تو و «تعلیم کا فی نه ہو گی۔ ندارت بسندیاوہ لوگ جوزیا و پھیسے طور پرکنے ویٹو کی جاسکتے ہیں اس کے باکل مخالف ہیں کبونکہ اس سے پر وہ کی جس کو وہ ول وجات زیا د وعزیر رکھتے ہیں بے حرمتی ہوتی ہے ۔ وہ اس ا مرکونهایت تبا ہ کن بیٹھتے ہیں کہ آزا دی پسند جاعت كليه خيال بهو كه زنانه اسكول كي چارويواري ميں گويا صلاح كي بب كا گولايٹ كا جائے تجربه اور ر بہترین ہستا و) زمانہ شاید بتلاف کہ ہم اپنے حبم کے بہترین حصے کو دعورات کو ) کس طربی سے بترین تعلیم وے سے ہیں۔ لہذا میں نہیں جا ہتا کہ اس امر کے متعلق اپنے خیالات کے افہار سے یں آپ کی شمع خراشی کروں گرمها جان - ایک بات کا توجھے بقین وا ثق ہے کہ ہما را ندہب صا مطور يرتعليم تسوال كا مدومعا ون بطلب العلم فريضة على المسلم ومُسْلِمة - من با وركرتا ہوں گاس ا مرس کوئی اختلات رائے نیس ہے کہ عورتوں کو بھی مردوں کے بیلوبہپلو علیم دی جاتی طبعے۔ گھرجاں بچے پر ورمش اور تربت پاکرمرد اورعورت بنتے ہیں اُس طاقت کے بی ظامے تھے یا برے ہوتے ہیں جو وہاں حکراں ہوتی ہے اور چوطاقت کھروں برحکمانی کرتی ہے وہ مال ہوتی ے۔ سب سے پہلاا ور بڑامعلم مثال ہوتی ہے اور یہ مثال ماں ہی کی ہوتی ہے جو ہمیشہ بچوں کے پیش نظر ہواکرتی ہے اور آن کی زندگی پر اس کا ہی اثریڈاکرتاہے۔ بین کے زمانہ میں جو ثبت الريديرا ورتقليد كازمانه موتاب يه مال مى كالمائيم وس وزاند بحية وهلتارمتايي بيل ميدكته ابول كميرا يه كهذا بحاته وكاكر رخ يا راحت روش وماغي ياجهالت مزاج اوطبيعت ورعالت كينديده يانايستديده بوف كااتحصا جن كانداته برورش يا تا بحاكب برى حدك ن اختيارات كے متعال بر بوتا ، يوعورت كو كھركى خاص يا وشامت يا

حفات اس بوسی آئے کی ہی خیالات کیوں نہ ہوں کہ ہاری مستورات کوکس طریق تیعلیم دی جائے اور میں جا نتا ہوں کہ اکھی اس بوسی اتفاق رائے ہی ہنیں ہوا ہولیل کی جائے ہی اور اس کی طلب و رہم رسانی کے عبدا مخالفت ہی کہ ناچا ہیں تو ہنیں کر سکتے اصولاً ہی ہم کو رہعلیم دلا ناچا ہے اور اس کی طلب و رہم رسانی کے عبدا سے ہم پر لا زم ہو کہ ہم علیم لا ہیں۔ زما نداس کی تائید میں ہوا ورجس طرح ہم آب ر گراکوروک نمیں سکتے اسی طرح ہم آب ر گراکوروک نمیں سکتے اسی طرح ہم آب ر گراکوروک نمیں سکتے اسی طرح ہم ان کی تعلیم کی بھی مزاحمت نمیس کرسکتے ٹرکیا و رصوص پہلے ہی سے تعلیم نسوال کی بابت ایک فیصل شدہ تو کو ہوئی ہوئی اور میزاس ہیں نوگول میں ہمندوئوں نے اس میں بڑی ترقی کی ہو بہنی اور میزاس ہیں نوجوان لڑکیوں کی تعلیم کاخوب نبدو رہت ہوگیا ہوا وربراس ہیں نوجوان لڑکیوں کی تعلیم کاخوب نبدو رہت ہوگیا ہوا وربراس ہیں نوجوان لڑکیوں کی تعلیم کاخوب نبدو رہت ہوگیا کے واور جو یا ان کی فیاضی کی بدولت ایک ہمت عمدہ درس گاہ نوجوان خوان خوان کو خوان کو خوان کو خوان کو خوان خوان کو خوان کو خوان کو خوان کو خوان خوان کو خوان کو خوان کو خوان کو خوان خوان کو خوان کو

حفرات اایک بات مجھے سے زیاد کھنگتی ہی اوجی براس قدر خورنہیں کیا گیا جس قدر کی وہ ستی ہی ہماس امرکو سلیم کے جی کہ بہت ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو میٹر کویشن کا امتحان یاس کر لینے کے بعد لوجہ نہونے کافی ذرائع کے تعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکتے۔ ہم نے اپنی قوم کے اُن اوار فیر سطیع طلبا کی امداد کے لئے ابنک کی نہیں کیا میل انواکی بڑی ضرورت ہی کہ جیند وظا گفت کا اہتمام کیا جائے جن سے خویب اور بخی طلبا اکو مدول سکے۔ بیضرورت نہیں ہی کو البائد شا ل کراہیے وظا گفت مقر کرے اور اگر ایساعکن ہوتو مجھے کوئی وجہ فی الفت نہیں ہوگی۔ میں خیال کرتا ہوں کہ علی طورسے زیا وہ یہ ہوگا کہ ہراکی صوبہ یاضلع میں اس مطلب کے لئے عالمی وعالمی وفائر ہوں۔ کا م کرنے والوں کی ایک شریعت جا ن حرا تام الجمن ترقی تعلیم مرتسر سواس باره مین نمایت عده تحریک جا ری کی بحادر مجھے آمید بوکد و وسیرا صلاع ين بعي اس كي تعليد كي جاكے گي اورجها ن جهان آل انڈيا ايجونينن كا نفرنس كا اجلاس منعقد مواسجه ايك وسركا يجينن فتدك فائم كرنے كمتعيق وصولى جنده كے لئے ايك كاركر كميٹى كے فائم كرتے ميں ويغي نو كا-اگرم ایاکرسکیں تو مجھے بقین برکانی قوم کے علیمی ورجہ کو دیگرا قوام کے پہلوبہ بیلوکرنے کے اہم مسلم بیں ہم کامیا ہج سکے ايك ورمعاملهمي برجين اسي طرح كم توحبر كي كئي بح يعني علوم قديميركي استواري حس كاحواله نمايان طور سيحضور معظم نے کلکتہ یونیورٹی کے ایڈریس کے جواب میں یا تھا۔ یہ ایک ایسامقصد ہوس کے ترقی نے میں جیٹیت ایک توا ہم نے یا توبہت کم جدوجہد کی ہی یاعلا کچھی نہیں کیا۔ مید کہاجا سکتا ہوکہ ہاری یونیورٹٹی کے اغراض ومقا صدمیں اس کو بھی ٹا ں ہونا چاہئے لیکن کسی ملک میں بھی حتی کہ اُن مالک میں جہاں یو بیورسٹیاں کبثرت ہیں توریم علوم کی اشاعت كرنے كا كام ما اسند قديم ورقد يم فلسفها و رايخ كويرتى نينے كا كام محض يونيور شيوں برملاا مدا و ومعا وت نميس جويوا كيا سوسائيان بعليم كابن، مدارس ورجبنين تجس كے كام ميل مدا دا ورتقوت ديتى ہيں ليكن اس ميں جيسة بحكم السے بيال بھی كوئى ايسى سوسائى بويائى كى ياس اسكام كے لئے سرمايد بوكمتلا تيان علوم كے لورجہ اورا فذمطالب سى وه خزامة علوم مهم بنيا مع حوى يا فارسى السندس يا نا بالبلى نسخة جات مس تقبيري مي سجھنا ہوں کہ اگر ہم کوئی ایسی المبن فائم کرنے کی سرگری کے ساتھ سعی کریں جوالے مشرقبیہ کے راجم وا شاعت کا كام كرے تو ہماري يو كوش حق بجاب ہوگى بنجاب ميں سردارسندرسنگي بيٹي كيسعى د كوشش سے اس قسم كى ايك تحرك كى نبيا ديرگئى بى بنگال ميں بهند وۇں كى ايك سبھا شاھنييا پاريشا د نام كى قائم بى ببيئى ميں بھى اس قسم كى الخمن بحس كى كاميانى را نافي اور ثلاثك جيسے اصحاب كے طغيل ميں بوئي بو-الدا يا وميں نمايت مفيد كام ینینی کے دفترس تراحم اوطبع کے وربعیہ مور نامی الین ہماہے میاں استعم کی کوئی انجمن نہیں ہے۔ الصصاب كانفرنس! مي في آب كا مبت ما وقت إياجس كمها يتح استكارمعا في بول اورآب كالثكرياوا كرا بول كه الخصيرور توجه سے ميري تقرير كورنا جس كوس صرف ايك بات وركه كرخم كرتا بول- آپ كامقصد وجقيقت نهايت اعلى اور تبريفيا بذمقصد بح-ميري مراداس مقصدسے بح جوآب ليے بھم ندہبول كى تعليم كے لئح سرانیام نے سے بیں تعلیم تل خیرات کے بواس کو برکت دیتی بوجو اُسے لیتا ہویا ویتا ہو۔ گرسا تھ ہی اس کے یہ ایک ایا مقصد پرجس کے لئے اس کولٹے ارد استقلال اور اس قوت ارادی کی ضرورت برجو ہم اس کے لئے مرت كرسكيس، اوراس كييس وست برعابول كرآب كوأن مقامد مي جوآب كييش نظري اعلى طوري كامياني حاصل مو-



آنریبل جستس سر عبدالرحیم کے سی آئی ای صدر اجلاس بست و نہم ( پونا سنه ۱۹۱٥ع)

100

(منعقدة إوناسفاواع)

صدريش مرعدالرجم كيسي أفياى

## مالات ميد

جسٹس میدارجم مسلامی میں بدا ہوئے ان کے باپ مولوی عبدالرب صاحب ضلع دیزا پور) بھال کے اور نیدار جھے افدان کے دادا زمیدار ہونے کے عال وہ ڈپٹی کالم بھی تنے جو اس زمانہ ہیں ہمید دستاینوں کے تنے تامید اور کا درای اور حکومت کا بڑا بعدہ خیال کیاجا تا تھا اور اس کیا داخت میں دوج کا تعلق ایک شراعت امید اور بیا ہی ہے کول سے میٹرک کا استحان پاس کیا تھا۔ میٹرک کے بعد برلیڈسی کا لیج کلکتہ میں دفال ہوئے اور ہیں برس کی عمری اعلی فا بلیت کے ساتھ بی الے کی سندہ اس کی جی بر برلیڈسی کا لیج کلکتہ میں دفال ہوئے اور ہیں برس کی عمری اعلی فا بلیت کے ساتھ بی الے کی سندہ اس کی جہالی کے علاوہ انگریزی زبان میں ایج الے کی سندلی اور صوبہ محربین سب سے اعلیٰ غروں میں کا میاب ہوئے ۔ ایم الے بالی کیا تھا می کرکے برشری کی تعلیم کے دام ہے ہوئے۔ ایم الے بالی کیا تھا می کرکے برشری کی تعلیم کے دام ہے ہوئے۔ ایم الے بالی خوال کی طوف سے ان کو اسکا ارشے عطا کیا گیا تھا۔ سندہ او میں برسٹری کی مندو تان کو اسکا ارشے عطا کیا گیا تھا۔ سندہ او میں برسٹری کی مندو تان کو اسکا ارشے عطا کیا گیا تھا۔ سندہ او میں برسٹری کی مندون کی مندی اور ان تعلیم الگلت ان ہی میں موصوف نے مندی تان کو اور ان تعلیم الگلت ان ہی میں موصوف نے مندی تان کو اسکا ارشے میں اور ان تعلیم الگلت ان ہی میں موصوف نے مندی تان کو ان ور ان کون نہ میں کو مندی کون کی تان کو کہ مندون کیا تان کی مندی کی تعلی کیا تان کون نہ کا تھی کہ کرلیا تھا اور اس کیا طاست انحوں نے موبی ادوو فارسی کی فعتی کیا ہوں کھا قانون اسلامی کا سلم فقید بیشنے کا انتیکر کرلیا تھا اور اس کیا طاست انحوں نے موبی ادوو فارسی کی فعتی کیا ہوں کھا

اوران يرجو واشى ميں ان كا خصوصيت كے ساتھ مطالعه كرنا شروع كرديا تھا -

نوحداری کے مقدات میں اُن کی دہنیت اور نکات قانونی کے عبدرنے بین چارہی سال کے اندران کو اپنی اور وہ نویاری سال کے اندران کو اپنی اور وہ فرین کے عبدرنے بین چارہی سال کے اندران کو اپنی طرف سمیط میں اور وہ ڈیٹی کی بر مکیٹر کو اتنا فروغ ہوا کہ گور نمنیٹ اور حاکمان اعلیٰ کی توجہ نے ان کو اپنی طرف سمیط میا اور وہ ڈیٹی کی کر رہی نہر کا رقانون بنائے گئے ۔ اس خدمت کو اعفوں نے اعفارہ سمیٹ کک انجام دیا اور بھر ہائی کورٹ میں وکالت شرفرع کر دی جس کے بعدان کی مزد کا میابی اور شمرت نے بلد کہ کلکتہ کے شالی حصقہ میں بطور پر سیڈنسی مجھ ٹرٹ کے اُن کا تقرر کرایا ۔ یہ عہدہ اس وقت عمومًا مندوستا نیوں کو بلد کی کلکتہ کے شالی دست ہوئے سات ہوئے کے اُن کا تقرر کرایا ۔ یہ عہدہ اس وقت عمومًا مندوستا نیوں کو بلین نے شوق بلین یاجا نا مال دست ہوئے سے سات ہوئے گئے ہے اور اجدازاں پر کمیش کے شوق بیس اغوں نے چورہ کالت شروع کر دی ۔

سنن فائم می محدن جواس پروڈنس راصول تو آئین اٹمیگورلا کے لیکچر مقرر ہوگئے۔ لیکچرز مذکورلا فی اللہ میں میں میں م بصورت کتاب شائع ہو گئے ہی جوقانون محدی برایک قابل مطالعہ کتاب ہے۔

مشرعیدالرهم کے میگور لا لکچروں ہے ہی اُن کی آئیدہ ترقی سے نے رہستہ کھول دیا اورجب میں مداس یا فی کورٹ کو ایک سلمان جی کی ضرورت لائل ہوئی تو قرمۂ فال ان ہی کے نام کلا میں مداس یا فی کورٹ کو ایک میروس کمیش کے مریدہ ۔
ساالوں و سے معاول میں میک میروس کمیش کے مریدہ ۔

قانونی دنیا کے باہر بھی انفوں نے تعلیمی معاملات میں نمبت زیادہ ولیسی کا اظہار کیا اور عرصتہ کک موضو مراس یونیورٹی کی نظا در نٹر کئیٹ کے ممبر ہے مدر اس اور معیور یو نیورٹینیوں میں کنو وکسین ایڈریس فیف کا نخر بھی آفیس عاصل ہو حکا ہے۔

مرافاء مین دوره العلی اورست واء معلی العلیا رمنعقد ہنجوری استقبالیکمیٹوں کے صدا

مرر ال بانی کورٹ کی تجی کے تقریب پہلے انھوں نے مسلم کیا کے احیار میں خاص کوشش کی تھی اور
اُس کے قوا عد بنانے میں ان کی دلیسی اور توجہ کا بڑا صّنہ تنال تھا ۔
سین فلہ میں جو آل انڈیا ڈینو میسٹین لارڈو منٹوکی فدمت میں شملہ گیا تھا اس کے اراکسٹی میں کا کہ بیجی تجو۔
علی گڑھ میں مورش کی مرراس محمد ن ایجو میٹن ایسوسی ایشن ' ایمین اسلام مرراس کے ٹرسٹی اور ممبر ب

مدرسم عظم اور کورکنٹ محدن کا بج مدر اس کے بورڈ آف وزیرز کے مدر میں بث وا عیں دوسرے درجہ کا تمغہ قیم مہندان کو ملا چونکوشیش عبدالرصم کی توجت قوی تعلیم پرزیادہ انتی تھی۔ اس سے مطاقات یں آل انڈیا مسلم ایکوشنل کے انتیاب سال نہ اجلاس منعقدہ پونا کے صدر تنتخب ہوئے اس وقت مسلم بونبورسٹی نے سوال سے مشکل صورت اختیار کرلی متی اور یونیورسٹی کے بہت سے اغتیار سأل بريابين كورمنث بندقوى فقط منظرت اختلات آرافقااس وجرس كانفرنس كاياجلاس فاصحصوصت رکھتا عاجس کوصدر ورم نے بت قابلیت کے ساتھ قابویں رکھا۔ ان کے چیف صیس اس مونے کے عام گمان اور خیال کو گور زنت کی صلحوں سے نظر انداز کردیا اور بجائے جیسے بیش ہونے کے بنگال کی انتظامی کونسل میں ان کومی گھے کرانتک شوئی کردی گئی۔ اس کوشل میں رہ کر موصوف سے گوزنٹ کو قابل قدر مدودی کیوں کہ بید زیانہ حکومت کے لیے سخت ترین ز مان مقاایا ب طرف توجنگ عظیم سے جنگی شکات کی وجہ سے سلطنت کے ار کان کو فکرمند کرد یا نقا - د وسری طرف بهندوستان می حقوق طلبی کاسوال نقا . خود گوزشن ہے اس جائز تو اسش پر بار ہا نبی جدر دی کا اطهار کرتے ان خواہشات برکامیا ہی کا بھترج ل كى كوشش كى تھى لىكن وعده وعيد كى حقيقت مو ترية ہوئے كى صورت ميں مندوستا نيوں كے جذبات كوفطر النفيس كلى اوريه خيال نقين كے درجہ تك عام طور بري پياتا گيا كرمند وستان كے عقوق كا وعده وعدهٔ فروات زيا وه وقيع نهيں ہو- لهذا نيچريس عام سياسي بي كارونا ہونالار یات تھی۔ چنامخی عام طور پر ایجی تین کی آندھی اس زورسے اسٹی ص نامی مبند وستان کی فضاکو يك لحنت مكدراورخاكستر بناويا إوهررولك اليك پاس بوا أو ميرنان كوا پريش كي تخريعالم وجود میں آئی ہزار ہافرزندان مہند وستان سے ازادی مے دیوتا پرنتا رمو کراسے آپ کوصیل خانوں میں ڈالدیا۔ ایسے پر آسنوب زمانہ میں شرعباراتھے سے اپنی د ماغی ذبینی اور استے عسام ا فركى قوت سے بے تغیر مدو كو رتمنٹ بنگال كى كى- مگران كو اس خدمت كا كيا صلا ملا - اينس دنوں جب گور نربگال چند ممینوں کے لئے بھول حضت انگستان جا رہے تھے توعا مطور يربيه خيال قايم ها كران كي قائم مقامي سرعبدالرهم سينرمبرا يكركشوكونس كريس محاوراس خيال كي تائيدىك كبرخيال برندىب كے اخبارات اورليڈروں سے كى استىم كے افهارضيال و عام ما سیدے یہ پوری توقع تھی کہ گو زمنٹ کی حکمت علی میں اب تغیر ہوگا اور و ہ اعلیٰ قابلیت کے بندوستاينوں كوصوبہ وارياں مے كرماك كى فضابيں ايك فوش گوارا تربيداكر مے كى كوش

کرے گی او ہر طاک ہیں یہ خیال آرائیاں ہوہی دہی تھیں کہ لندن کے ایک ارسے چین کشتر اسام کے قام مقام گور تر ہوئے کی اطلاع دی جی سے قام امیدوں پراور تا م خیالات پر یا فی چیردیا۔ اور وہ و دوسری مرتبہ تھی اسپنے حق سے اس طرع مروم کردیئے گئے۔ گور تر نکال کی امنظامی کونسل سے علیمہ ہوئے کے بعد اعفوں نے چر پر مکس شروع کروی۔ بنگال ہیں دورہ منسل میں کا افغار مثر وع کی ٹاگفتہ یہ حالت کو دیچ کر انھوں نے قرم کے طبی حقوق سے اپنی توجت کا افلار مثر وع کیا تھا کہ بنگال نیز میرون بنگال کے بند و پرسس سے متفقہ طور میران کی مخالفت ہیں آوانہ کا افلار مثر وع کیا قدار میران کی مخالفت ہیں آواز بلند کی اور آرٹریکل کھٹے مثر وع کر دیئے ان کواس بات کی کہاں تاب تھی کہ کوئی مسلمان آج وہی حقوق کی حقاظت یا اپنے جا ٹرسے جا ٹر مطالبہ کا بھی آفیا رکر سکے۔

ہندوستان ہیں مسلمانان ہندوستان کی ملامتی کے کیا واسے مطرعباراتیج اس را اسے
اورعقیدہ کے شخص ہیں کہ اگر ملکی توق واستی ان فرمت ہیں ما وقت کے مسلمانوں کی جب راگانہ
منابت نہوگی وہ ہندو کوں کے ہمینہ لقریخ رہی گے اور اپنی ہیں ماندگی اور کم زوری سے
کھی نہ آجر سے نہا بین گے بدیں وجدوہ تناب وآبادی کے کا فاسے گورنمنٹ کے ہم صیخه اور
مشعبین ملمانوں کا واجبی صدید نے کے خو اہم شمند ہیں۔ نبگال ہیں جمان سلمان مجارئ ہیں ہیں کیا بلط
مرکاری خدمات کے اور کیا باخ طفعلیمی فیست کے وہاں اُن کی بری گٹ ہے۔ مرعبدالرحم کے
مرکاری خدمات کے اور کیا باخ طفعلیمی فیست کے وہاں اُن کی بری گٹ ہے۔ مرعبدالرحم کے
مرکاری خدمات کے اور کیا باخ طبح کی تو ہوں میں ان کی بہت حالت کا اصاب ہید آگر ہے
کی کوشن شروع کرے کا عزم کما ہی تھا ہم مزہوں میں ان کی بہت حالت کا اصاب ہید آگرے
کی کوشن شروع کرے کا عزم کیا ہی تھا ہم مزہوں میں ان کی بہت وارسی کی کو وہا رقی مروف میں ہوگیا۔
کے ساتھ اٹھایا۔ اور اس وجہ سے کلکہ ہیں ہو لٹاک خوں دنیری اور تجارتی کا دوبا رتی کی بریادی
کے واقعات بیش آئے۔ ان ہمگا ممارا بیوں اور ان پر آسوب واقعات کی ذمہ داری می

ا بنائے وطن کی اس کھلے کھانی مخالفت اور دل آ زارطرلیوں ہے مسلما ہوں کو مجبور کونیا کہ وہ کونسل کی جلہ ہا رسٹوں سے کسلنگرہ ، یوکر آ زا دسلم ہا رقی نیا بیس بنیا بخر وسمیرسٹاؤلاع میں صوبہ بنگال کی کونسل سے انتخاب میں کوئی مسلما ان سور احبست یاکسی اور ہا رقی میں شامل ہو کو متنخب نمیں ہو ا۔ نیتجہ میں صوبہ ذکور کی کونسل میں سلم ہارٹی سرعبد الرحسیسے کی صدارت میں بہت زیاد طافتور بن محتی اور سور اج ہارٹی اسبے کو سنستہ افتدار کو کھو میرٹی۔ ربیت ارم کی جو ناگفتہ جالت

ي ميلي من سال مين رسي هي ده ايك ما تاكسكون كي خالت بين آگئي . حب و ستور وزراء کی تنخوا ہوں سے مقرر کرنے میں وشواریاں سیدائی گئیں مین حکومت کے اور سلمانوں کے انتراك على في ل كر تنوايس منظور كراديني كاميابي على راب وزارت كامعالم مين تفا رعيدالرحم اخبارات من ايك بيان ثائع كيا اور دو وزيرون كي با اي تن وزير ون ع تقرير كا مطاليه من كيا- او راس مطاليه كو با از كرے كے لئے اورا بنى رائے كومنو اسے كے تعے صوب متىده اورضويه بنياب كى مثالوں سے طافتوركرے كى كوشش كى - گرمام كومت سے اس را سے ت ب النفاتي رق کچيوم تك يمسكلر پرده خفاي س رهار ۲ جوري مشتاداء كولار ولان في معلياتهم سے فواش کی کروہ ترفیب وزارت میں ان کی مدد کریں - ہزائسیلنسی کی فواہش رسرموصو ب رسری سی متر اسے ملے۔ اس کے بعد سری سی متر ااور مشر کی در زی کی گور نرسے ملاقات ہوئی اور براسینسی کور زے فر ایا کوسر فی چکرور تی سے بھینیت وزیر منتر کہ ذمہددا ری برکام کرنے کے ين رضامندي ظا مركي بي مرعبد ارهم كو اس فطرير و زارت دي گئي كه وه اين و وتر اس التي كو قبول وزارت کے۔ سائے آیا وہ کریں - انفوں نے وزارت کا چاہ سے لیا اوروشی توسش سٹری حکرورتی سے ان کے مکان پر ملنے سکتے اکہ وہ ان کے ساتھ عمدہ وزارت قبول کرتے دونوں یک دل ہو کرا در دست ویازوبن کروزارت کومضیوط نیائیں۔ لیکن اس ملاقات کا نیچے امریک ا در مایوسی کی شکل کے سواا در کچھے نہ تکلاا درمٹر ہی حکرور تی نے سربی سی مزاکی صلاح سے ان کے ساتھ س كركام كرا اوراس حالت يس عهدة وزارت قبول كرا سائل ركرديا ال فقلات ويعدم التراكعلى کا ایجام کاریہ نیتے ٹکل کہ سرمد فرح گورٹز کی خدمست میں کسی مہند وساخی کومٹن زکرسکے جوان کے مگا كام كرنے كے ليے تيارم و تا - اور بالآخروہ مند وُوں كى ذہبنيت تؤ دغرضى اور تقصب كى وجہ سے الكيما بوت اوران كوحب ايا، كورترستعفي بوتا يرا - غرض اس بازى مين مرعبد رايم كوشكست بوئي اور اب وزارت کے دوسرے مرسے مرائے سے غزنوی اورمطری حکرور تی کی تنگل میں مخود ارہوئے جفوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ا شراک عل کرکے وزارت بتول کرلی۔ اس مسله مین مرغبار تیم سے اپناایک اہم بیان اجبارات کو دیا ہے جو یقیمتی ہے اسسر عک کی سیاسی فضا پر کافی روشنی ڈا آیا ہے۔

" کچھوں سے اس طبقہ کے ماہرین دسری سی متران و مشر حکرورتی کی سیاست میرے خلا ت

مسلسل طرابیہ سے محض اس وجرسے پر دسپیلنڈا کر دہی ہوکہ میں اپنی قوم کے نمائندوں کو متی کرنا جب ہناتھا تاکہ وہ متفق ہوکرا نپی قوم کے جائز مفا دکو طال کر سکیں اور ملک کی سبیاسی تر تی محفوظ اورواضح لائنو<sup>ں</sup> پر قائم ہو سکے ''

وزارت كومضبوط بنامن كم متعلق لمي بو أظار فيال أكفول من كيا بحوه لهي بت كيهميت

ركمتا ہو۔ چنانخ فرماتے ہیں۔

اگر لار ولئن اس طرح گراه نه کئے جائے اور مجھے کو کانی وقت ویاجا تا توس اعتماد اور کھروسہ کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ میں ان کے لئے ایک تعنبوط و زارت قائم کر دیتا اوران کے عہد گور تری کے اختیام مران کی ان ناکا میوں کے آنسو کچھے جائے ہوان کی گزشتہ کو سٹنوں کے سلسلہ میں ان کومرابر بیش آئی رہیں۔ اسی سلسلہ میں مرعیدار جی اور مر پی میں رائے کی خط و کتا ہت کے کچھے اقتباسات بیش آئی رہیں۔ اسی سلسلہ میں مرعیدار جی اور مر پی میں رائے جن سے متعصب ابنائے وطن کی ذہبنیت کا ندازہ ہوں کے جن سے متعصب ابنائے وطن کی ذہبنیت کا ندازہ ہوں کے جن سے متعصب ابنائے وطن کی ذہبنیت کا ندازہ ہوں کے میں مرعیدار کی کھتے ہیں۔

"کرمیری با رقی مح مران اور مند و بباک کے ایک بڑے طبقہ کے یہ خیالات ہیں کہ آپ ہے مند دون کا و زیر نتخب کرسے کی ذمہ واری مند دون کا و زیر نتخب کرسے کی ذمہ واری مند دون کا و زیر نتخب کرسے کی ذمہ واری بند دون کا و زیر نتخب کرسے کی ذمہ واری بند و بندی کرکے اپنے سرے لیہ و دہ نا گوا رفضا ہو آپ کے اس طریق عل سے بیدا ہوگئی ہے بہت جلدی کرکے اپنے سرے لیہ و تریران کی تیم فی توعیت سے باظ سے بحث ومباحثہ و شوا را مرین گیا ہو۔

اسى خطى المستح على كر كلفة بي -

مری جاعت کے بہت سے ممبرات اور میں خود یہ خیال کر "ا ہوں کہ جذبہ ملی کے دست مف و اس و ا مان قائم کرنے کے تمام اسم مسائل اور مبند دسلمانوں میں ایک دومرے کی بیتری کی خواہش میدا کر سے کے سے کہ اس مائل اور مبند دونوں میں ایک سی چور تہ ہوجائے اور اس سے مطابق عمل و را مرکباجا و ہے ۔ اگر ہم اس کاعلی انتظام کر سکے تو ہماری جاعت کے کسی ممبر کو آسکے مطابق عمل و را مرکباجا و ہے ۔ اگر ہم اس کاعلی انتظام کر سکے تو ہماری جاعت مے کسی ممبر کو آسکے یا غز نوی صاحب کے مما تھ کام کرنے میں د شواری نہ ہوگی جود و لوں فرقہ و ا را نہ خیالات سکھنے و لئے اور اس طرح جذبہ قومیت کے مخالف خیال کئے جانے ہیں۔

اس سندی و شواریوں اور انہیت کا خیال کرتے ہوئے پید فروری ہو کر مب سے پہلے کے افغاد کا نفرنس کے انعقاد کا انتظام کیا جاوے جب عارضی سمجھونۃ ہوجائے تواس کے بعد اپنے مالھیو کو تیا رکیا جائے کہ وہ وزارت قبول کرئیں۔ ندکورہ بالاخطے اقتباسات کے متعلق جوجواب

سرعبدالرصے نے دیا ہے وہ سب فیل ہے۔

آپ اچھی طرح پر واقف ہیں کی مشر حکر ورتی سے میرے ساتھ کام کرنے کا ارادہ کرکے اور رضا مند ہو کرعدہ قبول کیا تھا اور عرف تعلیم مکی جات و ترارت کا کام باقی رہ گیا تھا۔ آپ کے اور دوسرے ان حفرات کے مشورہ سے جن کا نام یں لینا نہیں چا ہتا مشر حکر ورتی اپنی پر زنین سے علیٰ ہم ہوگئے۔ آپ اور مشر حکر ورتی ہے جنوں سے نظام مرسے ساتھ کام کرنے سے ان کار کرکے میری کی مسخت تریں تو میں تی ہے اور میضوط مینی کردی کہ آپ اس وقت تک میرے ساتھ مل کر کام کریں گئے تا وقت کی میرے ساتھ مل کر کام کے در منظور کرلوں۔ یہ وہی شرطیں ہیں جن کا آپ نے دکریں گئے تا وقت کی میں جن کا آپ نے حال دیا تھا۔ اور وہ شائع ہو حکی ہیں۔

یں اس بیان کی پُرِ زُور طراحیہ سے تردید کرتا ہوں کہ برایا مسٹرغز نوی کا نقط نظر قرق وارانہ
یا خوالف جذبات می ہے۔ آپ کے خطسے صاف ظاہر ہو کہ یہ الزا مات نمایت صحیح طور برآپ کے
موافق ہیں۔ نیز آپ کی کا تفرنس کے انعقاد کی تجویر کے منعلق ہیں یہ کمناچا مبنا ہوں کہ اس کا نفرنس
میں شریک ہوسے اور اس میں حقہ لیلنے کے لیے ہیں ہر وقت تیار تقاد لیکن ایک وقعہ سے دیا
آپ کے گوشس گر اور جو کہ ہوں کہ میں تحقیہ سمجھوتہ ہیں مشریک منیں ہوسکتا اور نہ کو کی مشرط اور
وعدہ تنفیہ طور مرکر سکتا ہوں جو کھی ہونا چاہیے وہ یو رامباحثہ ہو لیلنے کے بعدا وراس کو عام کرویے

کے بعد ہونا جائے۔

ندگورہ یا لاہ اِتعات پہتے ہوں آئے بعد بہدؤوں کے تعصب نے مسلمانوں ہیں تہلکہ فال دیا اور تمام اسلامی بیسی نے ابنائے وطن کی فطرت پر نفری کا کلہ میں سلانوں کاعظیم النات جلہ ہو اجس ہیں گلکہ میں سلاوں کاعظیم النات کے استعفاد سنے کی خواہش کی گئی تام مدار سلوں کا بچوں کی جو اہش کی گئی تام مدار سلوں کا بچوں کی بیار کے اور کے اس فعلی برنسوم کے نعرے بلند کے ان فطیم النان مظاہروں نے فاص بوشس کی ہور امندی اسلام نے علی وقیلے کے اور مسلم فرنو کو کو اپنی جان کی اختیا رکر لی طلبہ اور طبیقہ ذکو رہے گزر کرخوا تین اسلام نے علی وقیلے کے اور مسلم فرنو کو کو اپنی جان کا دلائی اوران سے والبی استعفا کی درخوا میں اسلام نے علی ہوئی کی مسلم فرنوی کو اپنی جان کا خوت پیدا ہموا۔ پولیس ان کے مکان کی مفاطق کے لئے مقر رہوئی جوں کہ مرعوبد الرحیم انتظامی اور عوالی قابلی قابلی قابلی قابلی تو بیت اسلام کے ہر بریز رہے کے ماہرخیال کئے جاتے ہیں۔ اور وہ ان کے ہات کی کٹ تبی نہیں بنا رہے جاسکتے کے ہر بریز رہے کے ماہرخیال کئے جاتے ہیں۔ اور وہ ان کے ہات کی کٹ تبی نہیں بنا رہے جاسکتے کے ہر بریز رہے کے ماہرخیال کئے جاتے ہیں۔ اور وہ ان کے ہات کی کٹ تبی نہیں بنا رہے جاسکتے

چونکہ مشرغز نوی کے ساتھ ہونے میں کسی مداخلت اور اثر کاخوت نہیں تھا ان کواپنا شر یک کاربنا میں کھے نس مشیس نہ ہوا۔ میں کھے نس مشیس نہ ہوا۔

واقعات بالاسے مرعبدالرم کے درجے اورظمت کوان کی ملت میں پر شہبت ہیں کے واحد بست بلنداور باورن کر دیا ہو۔ اور اسس کی فاست بیل وہ اس و قت مسلما آن بگال کے واحد برہ نما اورلیڈر کے جانے کے مستحق میں برہ الاعلام بیا کہ کے مدر تھے ۔ اپنے فطابعدات میں جو نکا اورلیڈر کے جانے کے مستحق میں برہ ناور دور دے کرسٹما ٹی کے مدر تھے ۔ اپنے فطابعدات میں جو نکر انتخاب کے ساتھ افرار فیالت کیا تھا اس قصور کی بنا براب یہ کہنے مکن تھاکہ مہندووز ارت ان کے ساتھ ل کرکام کرتی وان کے اس مرتبہ وزیر منتخب موسے سے یہ امید کہ وہ مہند وستان کے مقاد کو بہترین اصول اور علی کے عت میں مدنظ رکھیں گے منقطع مہو گئی اور یہ ملک کی انتہائی برشمتی ہے کہ کونسل کو ان جیسے قابل اور ماہر سیاست سے مگر امور نا برا

ان کی قومی مهدردی اعلیٰ قالمبیت فینیلت علی سے سیسوائی میں پیران کوآل انڈیاسلم انجیشین کا نفرنس منعقدہ وہی کی صدارت کے لئے متحب کیا - ان کا خطیہُ صدارت اپنی جامعیت اورتعلیمی نگات کے حل میں قابل مطالعہ اور لایت غورہ ہے آپ سے اس امر پر زور دیا ہم کہ اب سلمانوں کو کمآبی تعلیم سے زیا دہ جہمانی نشو ونما حال کرنے کی ضرورت ہی۔

\_\_\_\_\_\_

توسطها - سرعيد الرحم كے حالات بنشن سير مزيت اور ما بعد كے واقعات اخبار بهدم وغيره سے افذ كئے محلے بيل-

## خطر ماري

حضرات! من آپ کونقین دلا آبوں کہ میں اس کو اپنی بہت بڑی بڑت تصور کر آبوں کہ آپ ہے اس موقعہ برجھے سے صدارت کی نوامش کی۔ آل انڈیا محدن ایکوشنس کی نوم نوریاں ہوں و تہ ہیں۔ آل انڈیا محدن ایکوشنس کی نوم نوریاں ہوں تو تہ ہیں ہم تو میں۔ ہم سے توقع کی جاتی ہو کہ مسلم دینورسٹی کے مشکل مسلم کے مشاب کے مساقلہ آپ کے ساتھ اقرار کرتا ہوں کوم وقت میرے دوست صاحبرا دو آفتاب احد خاں سے مشکل اسٹینڈ کی کیا ہے تو گومی سے اس میں کا جو سے استمراج کیا ہے تو گومی سے اس میں کے مسلم استمراج کیا ہے تو گومی سے اس

قبول اس وقت بلى تذبرب كے ساتھ كيا تھا تا ہم أس وقت مجھے اسپنے مهده كي تيتى وشوا ريوں كاكا بل احساس نه نقا مجھے ایساکوئی موقع یا ونہیں آ تاجب کہ ہماری قوم کی حالت ایسی ہیجان کی ہونہ مجھے مہذو سا کے اندرکوئی اور قوی سئلہ ایسانظر آئا ہے جس کے ساتھ اس قدر برپوشس دل حیی ہوجبیں آج کا یونیوری کے مسلاسے آپ صاحبان کوہے۔ یں دعویٰ بنیں کر تاکریں اس نا زک موقعہ پر آپ کے مباحث کی ره نائی کرمے نے لئے خاص طور پر موزوں ہوں۔ نیکن چو کلم آپ سے نہر بانی کرنے مجھے پر اعتماد کیا ہج اس منے میں آپ سے در خواست کروں گا کہ آپ میں اس قول کو یا ور فرمائیں کہ میں جو کچھ آپ کی فلہ يرعرض كرون گاوه نها يت عميق دل سوزانه اورغير چانب دا را نه غور كانيتي موگا- علاوه بنو دا س مسئله کی ذاتی ایمیت کے مجھے زیادہ تعلق فاطراس وسٹس کی وجہ سے بحرواس سے ہمارے اندرہیدا ہو گیا ہے۔ اورجس کا میجے اندازہ صرف انفیں لوگوں کو ہوسکتا ہوجن کو قوم کے اندرونی ما لات پر عبور ہے کسی معاملہ میں مسلما نوں پر آسانی سے اثر تنہیں ہوتا -انفیں یہ کمی نہیں معلوم کہ انفیس اپنے خيالات اورجذبات كوعام طور مريمو ترطراتير سي كس طرح ظا بركرنا چا سبئ - كم از كم وه اس اسلوب سے محض الديس جواس زاية من خيالات كے عام طور برافها ركا واحد با ضابطه اللوب تصوركيا با تاہے. ورفقیقت برونی لوگوں پر یہ ا تر پڑتا ہوگا ہم سے اہم سائل کی نسبت بھی د حضوں نے ان كے قلوب كى اندرونى سے اندرونى سطے كونتزلزل كرركھائے ان مي سخت اختلاف ہو-ليكن ہوں کہ میں ملم یو نبور سٹی کے مسلم کی بوری اہمیت سے واقعت ہوں یہ میرافرض ہے کہ آپ کو بنا دوں کہ السے اور کھی تعلیمی مسائل ہیں جو ملک اور قوم کے لئے کابل اہمیت رکھتے ہیں۔ اور دنشمول سلمانان بهند) یا شندگان بهندوستان کی ترتی کے قوا کد کے محاظ سے آپ کی تنابیت عميق اورستعداية توجه كے متاح ہن -

رماندگی مراشوب توجیت کی صدارت کی فاص ذمه داری کے اصاب کی فکریم تبلا موس و می اس کا نفرنس کے مباحث کی صدارت کی فاص ذمه داری کے اصاب کی فکریم تبلا موس و درجیے آب سے یہ عرض کرنے کا نشکل خرورت ہے کہ وہ زمانہ کی گرا متوب نوعیت ہے ۔ یہ زمانہ گو زمنٹ اوریم دونوں کے لئے فایت فکر اور ترود کا ہے ۔ لہذا ہم پرواجب ہے کہ اس دفار اور متانت سے مرموتجا وزنہ کریں جو اسلامی مجالس کا فلامہ ہے اس ملک یا شدک درسلان اور مہدوی وفاد اری کے ساتھ برشش قوم کے ساتھ مبلو بہ پہلو کھڑے ہوئے ہیں اور اسی دور اندیشی کے ساتھ اور ب لوت طریق سے جان ومال سے ان کی مدد کی ہوجی ہے وہ یا گھڑے میں دوراندیشی کے ساتھ اور ب لوت طریق سے جان ومال سے ان کی مدد کی ہوجی ہے دیا آ

جيرت روه بناويا بح يبين مبالغ بوگا اگراس واقعه كوهيايا جا وسے كاس خونر نرجنگ ميانوں کے داوں کو فوب ٹرڈ لائے - میں اس امریرانی مرت کا اظار کئے بخرینیں رہ سکتا کہ ہاری قرم ے اس امر کالقینی بٹوت اہم ہونیا دیا ہے کہ وہ نازک سے نازک موقعوں پر بھی مال اندیشی اوراعتلا ے کام مے سکتی ہے مسلمان ہمشیرسے زیاوہ اب محسوس کرنے سکے ہیں کہ تو دہندوستان کے اندروہ ا بين بهنده پهايكوں سے س كرده اپنى مشرك فتمت كوسنوا رسكة اور انجام كار ايك قوم كے قدرتى منزل مقصود پر پہنچ سکتے ہیں جن کی تاہیخ اس قدر مشورہ اور جن کے قوا، فطری یا شندگا ن سبند کے جسے ہیں ۔ ہمیں کا س لفین ہے کہ برتش سلطنت کے زیرسایہ ہم یمقصد ماس کرسکیں گے۔ یا شذگا بنا كي نسبت مواه كچه مي كيون زكها چاوے ليكن ان كامنگ ول سے منگ دل نكتر ميں كم از كم غدارى كا الزام ان برعائد نبین کرسکتا بهم سب کی تمنا اور دعای که نه صرف انضاف اور تهذیب کی فتح بو ملکه اس جنگ کا نیچر پہلی ہوکہ بوروس اقوام اے اب تک کے اصول زندگی پرنظر ان کریں -اگرنیس تو موجود ه جنگ کا نتیجرید بهوگا که آئنده اور زیاده تباه کن بها نه رجنگس بور کی سیلیجنگول کے اساب اكثرافراد كى حرص وطمع ہواكرتے تھے مراب اس كى عكر فرنوں كے رشك وحددے لى ہے -اب خواہ اس کو آفا ب کے زیرے یہ مگہ کی خواہش سے تعیرکیاجا وے یا اسی سلسارار تقاکا تتج قرار دیا جامے اور یا ترازن طاقت کی ضرورت تسلیم کی جا وے بیکن اس میں شک نہیں کہ مؤن آشام نفرت اوراًس کے ساتھ غلط سمجھی ہوئی قرمیت سے انسانیت محمدم کومعلوم ہو تاہے کہ لیے اندرباكل جذب كرليام -يس ال لوكون سي مع بون عن كا بخة عقيده مع كرفزع انسان كاعر في كال ے كامل تر مروسے والا ہے۔ مجھے بعین ہوكہ وہ موجودہ رست جزكے بعد لي قائم رہے كى اور يہ جنگ انانى تى ئى تى ايك مزل تابت ہوگى بشەطىكاس سے دەھنوعى حدود دور ہوجا وي جوايك طبقہ توع انسان کود وسرے سے جَد اکئے ہوئے ہیں۔ جفوں سے ایک قطعہ زمین والوں کو لینے ترب كحقطعه زمين والول سيمترق كومغرب سابين كواحرس اور اصفركوا سووس وور

سرستداوران مح بنا و قائم ہوتی ہوتوں کے بانی قوم کے محن عظم سرسیدا حدقاں برجوسٹ ارتفاع کے ابتدا میں اس کے بانی قوم کے محن عظم سرسیدا حدقاں کے برجوسٹ ارتفاع کا مقدا میں یہ شاک قوم کے بے جا تعصب کا مقبلہ کیا جائے اور اس کو مغلوب کی جا وے جواس وقت کل سلمانان مہند کے دلوں میں تعلیم جدید کی جانب

تما أغول سے اور اُن کے رفقائی پر بوٹس جاعت سے جن بن ایک سے زیادہ افراد ایسے تھے جن بو اعلى ترين وماغى اورعلى توبتى عطا بهوئى تقين اسطيم التان كام كوبها بيت كامياني كرسافة الجام ديايج لندا كانفرن كى تاسيخ كاير باب حق ب اور قوم كواية ال يوميارك يادويني چاہے کہ وہ الیسی کا ل کامیابی کے ساتھ مت مواہے۔ لیکن افسوس محضرات سواے ایک ت بل ذکر استناکے تام وہ اصحاب جواس کا سیالی کے حقیقی موجب نے ۔ تفریب اس کے سب ہمارے ورمیان سے اکھ کئے اکس ایک استثناسے بری مرا و قوم کے مت بل احت رام جوال ہمت بزرگ منتاق حين نواب و قارالملک سے بعدا ان کو اپنے ففن سے محت و عافيت کے ساتھ ع صدورا زیک زنره ر مطع منحلان لوگوں کے جن فی دائمی مفارقت کا آج ہم ماتم کرسے ہیں۔ میں خاص طور يرشاع وطن برست شمل لعلماء مولانا حافظ نواجه الطاف حيين صاحب حالى كاثام ميش كريدي كى اجازت جا بها بون عن كى نظمول مع مسلمانان مند كے دلوں بين اس درجدا بنى حالت اور ثلاثى مافات كالفيح احساس بيداكردياب قوم كوسرخوا جرسلم الشرنواب بها دردهاكم كي وقات سيطي تديد نقصان بينيا ہے جن كا مام ضوصًا مشرتى بنگال ميں لمبينه عزت كے ساتھ يا در كھا يا سے گا جمال انفول نے نہ مرف تعلیمی کیا طریع بلکد کئی دوسری بنیتوں سے سلاتوں کی بیش براخد مات انجام دیں۔ موت سے خواجہ خلام انفلین کوئی ہم سے جیس لیا جن کی تعلیمی اصلاح تدن کے انہاک اور بین ا دبی قابلیتوں سے قوم سے بڑی بڑی ا میدیں وابستہ کر رکھی خیس میجرسیدس صاحب بلگرامی بھی آہے ہم میں نہیں ہی خبوں سے علی گڑھ کے لئے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا ا ورجن سے قوم کوہت مفید کام کی توقع تھی اوراب سوائے اس کے کیا جارہ کرکہم خداسے وعاکریں کو اُن کی ارول كوعيش وأيما ورقوم كوأن كے قابل جانشين عطافر مائے۔ قدرتی طور تيليم كے متعلق جو بنابيت دوريس ماكني وه مة مرت سلمانو سي معلق بن ملك ديگراقوام بند سي ان كانعلق ب بلات يكيه السيمال مي بي بو تناباري قوم الستبي اس كانفرنس كايه فن ب كرد وونول جاعتوں کے مسائل بر بحبث کرے اور اس سے زیادہ کوئی ملک علطی ماہوگی کہ ہمانے آپ کومطلق یا زیا دہ تر الحیس سائل کے اندر محدود رکھیں جو فاص طور پرسلانوں سے والیت ہیں۔ میں یہ جا بہا ہوں کہ عام اور خاص مرد ونوعیتوں کے اہم ترمسائل کی جانب توجرمیدول کوئے۔ · Action of the second second

حفرات! ایک زمانه مین تعلیم کے متعلّق قوم اور گورنمنٹ کے فراکفن کی تسب برت کچے بجٹ تھی۔ میری رائے میں یہ معاملہ محض من اس ير محيث كرسے كا تنيں بوتعليم اپنے قام درجوں ميں قوم كى ايك بنيادى خرورت سبے وہ جس طرح اور جن ذرائع سے بھی ہوسکے پوری ہونی چا ہیں بعض مالک میں رعایا س آبی ہوتی ہو کہ اسے بچوں کی تعلیم کا اہمام خود کرسکتی ہے۔ اور بعض شیتوں سے شاید گورٹمنٹ بہتر کرسٹتی بولین دو سرے مالك مين دمنلاً جيسے ہندوستان ، جمال گورئنٹ وسيع ترذرا يع برقابض ہوتی بواور بالنب پرائیویٹ کوشٹوں کے قومی ترنظام ہم ہیونیاسکتی ہے۔ رعایا کی ابتدائی تعلیم کا یارگوزنٹ کو برد اشت كرنا بوتا بح ميرايه منشارايك لمحيك ليع ننيس بح كرمايا يا كما زكم اس كا وه حصّه حواس اجماجها ز ض کو اسے ذمتہ ہے سکتا ہے وہ اسے آپ کو اس پارسے سبک دوش خیال کرے بیرامطلب مرف اس قدرم کوس حدر میونخ کرر عایا اینی مرد نه کرسکے وہا ل گوزمنظ سے امید ہوتی ہے كه وه خروريات لاحقه كويورا كرت گي- اولين فرض والدين كايت كه وه اپني ا ولاد كوتعلىم ولايش ليكن جو والدين قو د جابل اورغريب بي أن سي تو قع نيس بوسكتي بح كه وه اس فرض كو تاكب م دیں گے۔ گزشتہ مردم نماری کے مطابق مہند وستان میں خواندوں کی فیصدی تعدا د 9 و ۵ ہے اور خوانده لوگوں میں کھی اس فرض کی اوالیگی کی کھی ان لوگوں سے توقع ہو گئی ہے جنھوں نے خود اعلی تعلیم کے مرابع طے کئے ہیں کام کی دسعت اور شکلات کے اعتبارے ایسے لوگوں کی تعب اُر بمنز د فیر کھی سے ہے ۔ مبند وستانی والدین کے ماوی ذرائع کی نسبت مجے بیتین ہو کہ اگر زيا وه نتيس توه، في صدى والدين كى حالت تيس أن كى كُلُ كائنات قوت ما لايموت كى حدسے متحافة نہیں ہوتی۔ الک کے ان حالات کے اندرغیرسرکاری انتظام کی شکارت بالکی ظاہر ہی ہی وجہ ہے کہ رعایا کے نمایت عنیور افرا دھی اس بات پرمجبور موسے کہ تعلیم کے قومی انتظام کے لئے اُن کیٰ گاہ زیادہ تر گور نمنط پر ٹیسے اور مجھے بقتی بوکراس حالت کی ذمتہ داری روزرہ گوزنٹ پریمی زیادہ روشن موتی جاتی ہے تعلیم کے جس سیان کو دیکھے عیر آیا داور اچھواحتہ اس سے بررجازیادہ اچھا ہے جس کو ابھی ہاتھ کھی نہیں لگایا گیا۔ اور میری داکنت میں نیجف محفر نضول ہو گی کر تعلیم کی محلف شانوں میں سے زیادہ اہمیت کس کو دی جا وے اصلی مقد مِين نظريه مونا جا مين كدافرا وقوم مح مختلف قواع ا درقا لميتول كويوري يو ري نشو و نما دي جاهد ا دريه امر سميل بأ و ني تا معلوم بهوسكتا بي كحرب تكف ليم ي مختلف شاخول ا ور شكلول بريورا زور

مدوياجا وي مقدم مل نيس بوسكتا سين عوام الناسس د لرشك ا وراز كيال دو زن اكى ابتدائی تا نوی منعتی مرفتی اتجارتی ساشنگاک اورا دبی تعلیم کی بعض شاخوں میں مثلاً اعلیٰ در جم کی ا دبی تعلیمیں اور فریکل سائنس کے چیز دشعبول میں خاص ابتدا ہو چکی ہے لیکن د وسرے سفیول ين مثلاً تعليم عامدين يا تعليم نسوال من جو كجير ترقع عال بو ئى ہے و ، بالكل تشفی مختر نہيں ہواسے مقابلے میں طرفتی فنون اور تجا رتی تعلیم کا در وازہ قطعی قفل ہے تعلیم کے شعبہ ایک دوسر۔ سے واست میں مثلاً اگر ساک العلیم یافتہ ہو توعلم وب کی کمال ترقی نہیں ہو سمتی کیوں کہ جب پڑسے واسے ہی لوگ زیادہ نہوں تو انشا پروازی کی مناسب ترقی کس طع ہو۔ ویکر ہے رُحب تک قابل و ہونہارطالع الم درجہ سے اور سرفرقہ سے دستیاب نہوں تو ملک ملکہ ونيا توی د ماغي نزائن سسه الا مال ننيس بو کتی علی نزالقياس حرفتی فنونی ا ورتيارتی تعليم کی کسی مناسب بخو نرمی اعلی و توجیسه کی ره نما ئی ایل سائنسسے پنجتی ہے۔ یہ حرف سانٹیفا۔ تعلیم ملکر حب تک کسی فتونی اور حرفتی تعلیم کا عاب کے تمام صوب میں بورا رواج نہ ہو نے بائے اس وقت ک اقتصا دی بہروی ہم کو ماصل نہیں ہوسکتی جو کمل قومی تعلیم کے لیے ہزو لا بینفائے ہے اسی طرح جب تک ہماری مستورات جو بیوں کی ترمیت کرتی ہیں ۔ خو دتعلیم یا فتر نہوں کی تب أك مك يس عمل بياسي بيعليمي روشني كالهيلانا طول على بو-

ہوئی ہے کہ آج کے روز جری اور نفت ہی کی بانگ عالمگرے۔ بجربہ کی روسے یہ ناکمان ہو کہ ایک گفت اس کا رواج سارے ہندوستان پر کسیل جائے گراس کے اصول کو سلے کرتے ہوئے اور بحض شخب مقامات ہیں اس کی اجرایا جاری کرنے میں کوئی شکل حائی بنیں بولے بڑے ہوئے شہروں کے میونسپلٹوں کو ایک خاص قلیمی ٹیکیں استعلیم کے لئے وصول کرنے گا اختیار دیاجا لواس میں کچے ذک نہیں کہ ہرتم کے لوگ اس کو توشی کے ساتھ قبول کریں گے۔ اور اس کی امانت ول سے کرت گے جس وقت اس تجویز کا بڑے بڑے مشہروں میں تجربہ کیا جائے و وسٹرکٹ ورڈ اور میونسپلٹوں کو گرت سے ابتدائی مرسے کھولے کے لئے و مرایک شہر اور قریب کے تعلیمی فرور سے کے لئے کمتنی ہوں کا نی اعانتی رقم دی جائیں ہیں اس ضمن میں گورت اور اس کے تعلیمی فرور سے کے لئے کمتنی ہوں کا نی اعانتی رقم دی جائیں ہیں استمین میں گورت اور اس کے تعلیمی فرور سے کے لئے کہتے ہوں کا نی اعانتی رقم دی جائیں ہیں استمی میں گورت اور اس کے تعلیمی فرور سے کو ایسے قالوں کی بہت سخت ضرور سے ہو مور یم بھی کے صلیات پیش کیا گیا تھا مسلما کا اس سندھ کو ایسے قالوں کی بہت سخت ضرور سے ہو مور یم بھی کے صلیات ٹائیس کا منفق ہیں کہ میں قالوں بہت خروری ہے اور مام مسلمانوں کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ اگر پیش کیا گیا تھا مسلمانا اور اس کی کونسل لوگوں کی بخوا بہتی کو بوری کریں تو یہ نمایت ہمرایاتی ہو گی ہوں کہ کی اس پر اتفاق ہے۔ اگر پیش گی ہو کی ۔

اس صيغة تعليم ي الما أول كوفاص كرجوير عضك بني آتى بحوه يسسك بحكس نيان

ہم کو اس کا بھی انتظام کر تا جائے کہ طلبا اسے ہو کچے مدرسوں بین سیکھاہے وہ یا در رکھیں۔
کیوں کہ بساا وقات ایسا ہو تا ہے کہ مدارس جھوٹر نے کے بعد جو کچے انھوں نے پڑھا لکھا تھا وہ سب بالائے طاق رکھ وہتے ہیں اور ان کا شار نا خوا ندوں ہیں کیا جاسکتاہے۔ اس کا ایک علاج یہ ہے کہ ان کی تعلیم جساری سے کیوں کہ عام تعلیم کا اثر اسس و فت ہی عمیق ہوسکتا ہے جب یک کہ قریوں ہیں کت قائے کھوئے جائیں جہاں اخبارات ہوئے اور آسان رمالہ جات وغیرہ میستہ ہوں۔ اس کے ساتھا گرہم و آفلین اور ایسے لوگوں کوجو و قتا فوقتا عربی مدرلسوں سے وغیرہ میستہ ہوں۔ اس کے ساتھا گرہم و آفلین اور ایسے لوگوں کوجو و قتا فوقتا عربی مدرلسوں سے کامیاب ہو کر شکھتے ہیں مقرد کریں توقع مے عام افراد کی بھیو دی ترتی پڑیر ہوگی۔

ہے گوکہ اس ملک میں اس کی بھی بڑی گنجائش اور ضرورت سے بلکہ اس تقلیمی کارگز اری کی طوٹ میرا روٹ سخن سے جوسلف مے واقطین کیا کرتے تھے۔ اب کسی بڑے واقط کا نام بہت کم سنتے میں اتا ہے کہ وہ سفر اختیا رکرے۔ برویس میں جا کرائن اسلامی اصول کی تعلیم و تلقین کر سے۔ جن کی ہر ولت آیام سلعت میں اسلام باعث ترتی تہذیب بنا تھا۔ان واظین کی عدم موجودگی کی وجرسے جوٹ کی ہر ولت آیام سلعت میں اسلام باعث ترتی تہذیب بنا تھا۔ان واظین کی عدم موجودگی کی وجرسے جوٹش و عادات اسلامی کی کمی تمایاں ہی۔اس یارہ میں آپ کو توب غور و خوض کرناچا ہے کے کیوں کو علیاء کے ذریعہ سے اُس کی رسائی خلایت عامہ تک ہوسکتی ہی۔

جب ہم سکنڈر ٹی تعنیم برغور کرے ہیں توسلانوں کی حالت بہت ہی لیت نظر آتی ہے۔ اس سیتی کودور کرے نے سے ہم کو سوت مے ساتھ اس کا علاج کا سشس کرنا چا سیئے۔ کسی قوم کی ترقی کا اندا زہ اس کی سکنڈ ری طا سے گتا ہے۔ ہرطون سے یہ تمانیت ستے میں آتی ہو کم سکنڈری اور ہائی اسکولوں کی کمی گور خنسط اقد و بد مدارس نہیں جان تی ہے -ان کا وجود مینو پلٹیوں ڈ سطر کھ بور ڈیس نج کی کوششوں يرمو قوت ہے۔ في الحال ٢٧٨ مرارس مينسل ب ٩٩٥ ومرف كي اور مواد الح تے مارس ہیں۔ وہ مدارسس ہوسلمانوں کے لئے مخصوص ہی خواہ وہ سرکاری ہوں یا سمانو کے ان کی تعداد بہت ہی قلیل ہے۔ حالاں کرسلمانوں کی خردریات بہت ہی وسیع ہیں سکنڈری ا وراعلی ما رسس کی تعدا دیر هاسن کی کوشش غرو ر بونی چاہیے کیکن میں یہ کھے بغیر تنبیں رہ کتا كالراس باركومرف بهارى غريب قوم برهيو الروس لؤيه ضرورت يورى بوسسك كى يميو بليلو قرم كالوده اور بال فرگورنمنط کی تائیدیم اری سکندر سیسلیم کی کامیا بی کادا رومدار بر بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں کے مقامی حالات کے تحاظ سے مسلما نون کے لئے علیٰ رہ سکنٹری اسکولوں کی اشد خرورت ہے۔ دوسرے مقامات کے لئے ہم کو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ کہ تنگی جایا یا قلا كسى سلمان السيك كا مانع دا خله سكندرى مداركس منهو-يهال اس ام كا ذكره عامة بعوكا كمبيكي مين لوگوں كى عام خوائش ہے كە كم از كم ہر دور ويزن كے اينكلوار دويائى اسكول قائم كيا مائے ا و ريو ناكا ارد وكنمي اسكول بأني اسكول بنا وياجائ يصف صوبيات بين بيت ما را من مكاري مدارس مین فارسی اور اردوکے است و موجو و تنین جس کی وجب سے سلما ن بے سکنڈ ری تعلیم سے محروم رہتے ہیں تعض مقامات میں اس امری فرورت ہے كرا يك مقت ررة انقدا وسلمان لوكون كے واسط مخصوص كردى سيائے ميلان بچوں کے لئے سکنٹ ری مدارسس میں مقررہ تعدا دمخصوص کرمے سے میرامطلب یہ نہیں کہ دوسری اقوام کے بیچے اُن مدارس سے یا زر کھے جائیں بلکہ میرامطلب پی پی کیم فرق کے بجل کوان مارس میں داخل ہوئے کے لئے سولت ہواس غرض کے لئے سکندری

مرارس کا فی ہو ہے جا ہمیں - اس صنمن میں مختلف حصص کی تعلیمی گرانط ان ایڈون کے قواعب رہے عميق غورو نوض كى عزورت بى تاكه كور يمنت كرانش بي وسعت بهوا ورسر كارى امداد فياضى كے سات دی جائے اور غیر سرکاری ساعی سے جوسکنڈ ری علیج دی جاتی ہجا س کو کافی سرکاری مدوسے ہماری قوم کی حالت سکنڈ ری علیم میں اس قدر سبت ہو کہ بغیر خاص مدا بر کے اس کا تدارک نہیں ہوسکتا غود مؤر کمنٹ اس بات کومحسوس کرتی ہوکہ مسلما ہوں میں سکنڈ ری تعلیم کی ترقی نها بیت عزوری مح یہ ام بہینہ ہاری مرتظر ساہ کاس عرض کے سے فاص سیکروں کی فرورت ہو- بنگال میں ان ام مركسي قدر كاررو إنى بي - أورصوبيات متحده مين في اسي طن كى تجاويز بهور بي بي - اب وقت آگیا ہے کہ کا فی مسلما نجلیمی انسکیر مقرر کئے جا ویں اور مرشتہ تعلیم کے ناظم کا ایک فاص لمان مدد گار مهو جومسلما نوں کی تعلیمی ابواب کی تحقیقات و تلامش کرے اور اس کو ڈاکر کڑے روبرو بیش کرے ۔ بعض لوگ اس بخویز کی نبیت کیا فرمائیں گے کہ ہم گو زمنٹ سے ترصیانہ برتا کہ جا ہے ين- مربهارى غرض يرمنين بو- كسى ايك قوم كے ايك حضر كى تعليم كاخيال ركھنا اگر مرباني بي سجھی جائے تو دوسری اقوام کے بے بی تعت سے کم نیس میرے بنیال میں اس سے بڑھاکہ تنگ دلی ا ورحاقت کوئی نه ہوگی کریس افتا دہ قوموں کی ترقی کی تدا ہر پر تارافنگی ظاہر کی جائے۔ سكندرى تعليم كے ساتھ ساتھ ہما رسے عربی مرسوں میں انگریزی کی تعلیم کے اجراء كا مسلامی عورطلب ہے۔ اجب انگرنری زبان مبندس ملک گیر ہوگئی ہوا ور روزمرہ کے معاملات انگریزی زیان میں طے پاتے ہی تو خود عربی متعلمین کوکسی قدرانگریزی زیان کاسیکھنا یقینًا مفید مو گا کیوں کہ ان کو تھی تو آخر اپنی میشت کا دصندا لگا ہوا ہے جن طلباء سے زیان عربی یں اعلی ورج تک عبورکیا ہے۔ انگریزی میں ایک حدثک مهارت پیدا کرتامشکی کام سیں ۔ کیونکو ی کامقابلہ کرتے ہوئے انگریزی کوئی شکل زبان نہیں۔

وسی ریان با تعلیم انگریزی زبان کے بی دربیہ کہ آیا اعلی درجہ کی تعلیم وت وسی ریان کی دربیہ کی تعلیم وت سے دی اسی ریان کی بی دربیہ کی دربیہ کے دربیہ وستان کی ساری سے دی جائے ہو یا دربیہ درستان کی ساری فوروں کو نا ذہبے یہ رائے وی کہ کلکتہ یو بیورسٹی دربی زبان میں بعض تعلیمی مضامین برایکی ارمقر دربی دبان میں بیان میں برایکی ارمقر دربی دبان میں برائے وی کہ کلکتہ یو بیورسٹی دربی دبان میں برائے وی کہ کلکتہ یو بیان مالی درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں دبیری تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں دبیری تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے قابل سیم من کی جائے تو گاک میں درجہ کی تعلیم دینے کے تعلیم دینے کے تو کی درجہ کی جائے کی درجہ کی تعلیم دینے کے تو کی درجہ کی جائے کی درجہ کی تعلیم دینے کے تعلیم دینے کے تعلیم دینے کے تعلیم دینے کے تعلیم دینے کی درجہ کی تعلیم دینے کے تعلیم دینے کی درجہ کی درجہ کی تعلیم دینے کے تعلیم دینے کی درجہ کی تعلیم دینے کے تعلیم دینے کے

ا على قوم كى ترقى مهنيه مست رہے كى- أرد ويؤسلمانوں كى مادرى زبان سبے بڑى ترقى كررى ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ دوسری زیا نزں کے الفاظ اس میں بغیرسوچے سمجھے تھوتے جارب میں-اس موقعه برمیں رائے دیتا ہوں کر زبان ارد و میں کثرت سے عربی الفاظ کا یا تعرب كاستعال كيا جائے - كيوں كه اس سے بيتركو في طريقہ جارى زبا نؤں كو مالا مال كرسے كا نبيں ہج یوں کرمسلمان طلبا کا خاتمہ سکٹرری تعلیم کے درجہ میں ہی ہوجا تا ہی مسلما تول میں اعلیٰ این کی اعلیٰ تعلیم کی حالت نهایت قابل تاسف ہوتی ہے۔ بینیک یہ صحیح ہم ا مسلما تول میں اعلیٰ این کی اعلیٰ تعلیم کی حالت نهایت قابل تاسف ہموتی ہے۔ بینیک یہ صحیح ہم کے تعلیم کی حالت کرسلان گریوش کی تعدادین آخروسال کے اندر ۱۰ فی صدی ترقی ہوائی ہے۔ یا ایں ہمہ ہما رے گر کو سٹوں کی تعدا واس قد رقلیل ہے کماس سے قوم کی رتی پر نمایا ں افرنسیں ہوتا ہے مسلما نو ں میں گریجویٹس کی وجہ سے بوضر رتمام طرز تعلیم اور ملک کی اقتصادی ترقی پر پڑتا ہے اس کا اندا زہ جیندوا قعات سے صاف ظاہرہے کہ ہم تعلیم یا سلمان کی مندوستان میں مانگ اور کیا رہے۔میڈ کیل کا بحوں کا شار انگیوں برہی ہوسکتا ہے۔ انجنزنگ كالجول مي اور مرسم جيگلات ديره دول اوريوسا، سانيم، لائل پور ا ور ناکيور کوئمپو ريو نا وفيره كى زراعتى كالج-ارضيات اورسطارى كى تعليم مي كوئى سلمان لز كانظر نتيس آتا.ان مراكس یں داخلہ کے سے یونیورٹ تعلیم فاص کرمندوسکتانیوں کے سلے عزو ری ہو۔ میں اولا بیب مسلمان گریجوش کی تقدا د کم ہونے کے اور ٹانٹیا سائنٹفک اور فنون کی تقلیم کے مصارف كا بوجه أتمًّا نه سكتے كے ماعث ان كى تعدا و سركارى خدمات ميں اور كار آمد و منفعتى ميشور م بیت قلیل ہے۔ گرسب سے زیادہ قابل اسف احرا سراور شرنیڈ معلموں کا نہونا ہوج بغیرسکنڈری یا تبدائی تعلیجب دلخواہ سرعت کے ساتھ ترقی منیں کرسکتی۔ یہ بخو نرکہ سلالو کے لئے ایسے ٹرینیگ اسکول قایم کئے جائیں جن کی ابتدا میں معقول و ظالف سے اما دکی جا اليي بحص برآب كو يخوبي توجه كرني جاسية مئدير-ين اليامدي ايامدي والمامندي آلان كى كنيائش يو. كارس منيدا تموره من كي يتها بول وه يه كركو دمنت كى مسترياليسى بوكه اس ملكيس اعلى تعليم كرق دى ياكيد ربار كيموقع بينووهنور ملم عظم كى زبارة من ترجان ساس كاصاف صاف علان موا تقااوراكري بركسيني واليرائ كى ان تقريروں كا انتخاب كروں حفول نے أكفوں مع كل مبدوستان كے ندراس م

بردل عزیزبنایا ہے تو میں اُن کی اُن تقریروں کو لوں گاجن ہیں اکفوں سے صیفرتعنی کو ترتی وسینے کا وعدہ فرما یا ہے۔ علی بند اسم حسین واقت ہیں کہ حضور ملک عفظ پارلیمنٹ والبیرائے اور گورتران کا کا آزاد اند اصلاحی تیا ویز کا فاکم کرنا ہے۔ اور یہ یا کس ایک مختلف سوال ہی کہ حقیقی عمال کی جانب ان کا نفا ذکب اور کس طرفقہ سے ہوتا ہی ہمند وسیمان کے اندر کچھ تو ذائی رعجانات کی وجہ سے جسک سے سے جد گنجائٹ معلوم ہوتی ہوا ور کچھ عمال ہم کاری کی جلد جلد تبدیلیوں کے سبب سے رفاہ عام کی بیت سی تدا ہیر جن پر تو جہ عفور محمنت اور یس کموں گا کہ ذرکتیر صرف ہو چکا ہوتا ہے اکثر ان کے کی بیت سی تدا بیر جن پر تو جہ تھور محمنت اور یس کموں گا کہ ذرکتیر صرف ہو چکا ہوتا ہے اکثر ان کے نفاذ میں اس قدر تا غیر ہوجاتی ہے کہ اُن کا اثر بہت کچھ نرائل ہوجا تا ہے اور بیا او قات وہ طاق لیا کے حوالہ کر دی جاتی ہیں۔ قانون بیٹے لوگوں میں مشل می کہ جیستے واسے مقدم بازگی اصلی مشکل شروع اس وقت بشروع ہوتی ہیں جب کوئی اصلاحی تجویز نفاذ کے ورجہ پر ہیو مختی ہیں۔ مشکلات اس وقت بشروع ہوتی ہیں جب کوئی اصلاحی تجویز نفاذ کے ورجہ پر ہیو مختی ہیں۔

و طاکہ یا بھی پورا در ناگیور کی یونیورسٹیوں کے ساتھ معاون یونیورسٹیاں قام کرنے کے متعلق باربار عبا دونر شائع ہوجی ہیں ان کے متعلق کیا دونرع میں ا

ر ائد یونیور شیون اور کالجون کی مانگ ورضرورت

لار و باروه تعدادی بوتورشوں کی خرورت بی اوراگری جی یادب بی گرارشس کروں تو بی ہوگا در یاده تعدادی بوتورشوں کی خرورت بی اوراگری جی یادب بی گرارشس کروں تو بی ہوگا کراس سے زیاده ایمان واری کے الفاظ آمیس ہوسکتے۔ ہم کوش زیاده یو نیورسیٹوں ہی کی خرورت نہیں ہی طکر خرورت اس امری ہے کرکٹرالتعدا دکائے اورا سکول قائم کئے جاویں۔ بغیر اس کے معاون یو نیورسیٹیاں جن می کوتھا ہم موجودہ یونیورسیٹوں کے ہم کوبر توع اپنے آپ کے واسطے نمایت خوشی سے تیار ہی تھا ہم موجودہ یونیورسیٹوں کے ہم کوبر توع اپنے آپ کا ایسے لوگوں کو برکام والی تنقیحات سے جو کہ مہندوستانی رسی ور دواج کو مور والز ام میاسے ایسے لوگوں کو برکام مایت ہوئیاں کی ساتھ اپنی حفاظت کی کوشش کرنا جا ہے۔ ہماری موجودہ یونیورسیٹوں سے نمایت اس کا م کیا ہے اور کا مائین ہی کہ یہ یونیورسیٹیاں عرصہ وراز موجودہ یونیورسیٹیوں سے نمایت اس کا م کیا ہے اور کا مائین ہی کہ یہ یونیورسیٹیوں سے نمایت اس کا م کیا ہے اور کا مائین ہی کہ یہ یونیورسیٹیوں عرصہ وراز میں تا تھی دور ہی در ہیں گی۔

علاً وه امتحانات تے اب یہ یونیورسٹیاں دیگر فرانص بھی انجام دے رہی ہیں اوردوسرے طریعے بھی اختیار کرتی جا رہی ہیں . مثلاً تعلیم جو ہمرجیت مفیدہے اورہم پر رسے طور پر اُن کی

بانب مائل موسكت بي اور ممين وه ميلان پايا جا تا ہے جو بطابر پرايک انسان کي طبيعت بين جا گزیں بحاوروہ چیزی جو باغتیا را پنی نوع اور فاصیت کے کیساں ہیں اُن کے مقابل کی قابلیت پیدا ہو گئی ہے۔ اور وات تداور ال الت طور پر ہم اپنے اغراض وسیان کو اس شے پر معطوف كرتے بي بو ما رے نزديك اكل بو فايديد ايك افلاد ہے ہارى فوائش ترتى كا سكن اكثراس ميلان مي ايك پهلوايها يا جاتا بي جو جمكوان تدابريت مانوس كرديما بيجوني كال نهول مرمفيدمطلب فرور موتى سبع - دومرس لوگ معموتى مامان سے جوان كے قبضه ين ہو پورا فائدہ اکٹاتے ہيں اوراس بات کو نئيں سمجھتے کہ وہ کيا شے ہے جو اُن كفاليين کے قریب تر ہوسکتی ہے بیرے نز دیک یہ فعل حکمت علی کا قضاء ہوا وراد ل لذکر محض جذبات کا ينج-ين يه فرض كرف كي الكل تيار مون كرة كسفور دا وركيميرة كي يونيورسيان كلكة وبمبئي ا در مدر اسس كي يونيورسٹيوں سے كيس بتر ہيں - ليكن صحيح تعليم دينے والى ا در السي جن ميں كە بور ۋىگ بھى بون - گورنمنٹ نے ابنى تک متارىتىن كىن دراغلى نعلىم كا تمام تريارانھيں يہلے كندهون يرب- دونيورسى كي عليم كي ضرورت ب إنتا ير حد كئى بوليكي السلم بهلوبه بيانقليى مصلحتوں کی ایک پرجومنس جاعت بھی وجو دیں آگئی ہے جواس قرورت کونظراندا زکرنے پی چاہتے ہیں کاعلی کے بجائے میچے قالبیت پیدائی جا وے میں ایک مدتک تو قالبیت کے پیدا كرسے كا قائل ہوں ليكن اس كى غير ضرورى خصوبيت كو ميت يم تيس كرتا ہوں بيكس طح مكن ہى كة آپ انها في درس كا بهوں كو" قابليت" كے پُرزوں كے ساتھ ساتھ ملاسكتے بي اور كيراپ كوا نبان كے بعض مہتم بالت ن جذبات اور اعلے اولوالغرمیوں کو محلنے جانے كا الدلیت تهو یں ہے اعتدالی کا قالن نہیں ہوں اور قابلیت کوستنے نیائے کا حامی نہیں ہوں قابلیت ایک ویوی سمجھ لی گئی ہے جس کی ہرکس و تاکس پیستش کرتا ہے۔ ہما رے لئے پیریا لکل تا ممکن ہو کہ ہم ان قوانین کے اثر کو یو رہے طورسے محسوس کریں ومحضوص طور برسلما نوں پر بڑر ہا ہے۔ تیز ایک طرف اُن قوانین کو یوروز مرّه وضع کئے جائے ہیں اورطلیہ کے وا قلم کو تمویو وہ کالحوں یں محدود کرتے ہیں اور دوسری طرف اُن درسس کا ہوں پر زیادہ سخت قیود عاید کرتے ہیں جو يو شور سيون واي ق كيمتمني مين-

عال ہی میں مشرسندرلال وائن چانسارالہ آیا دیونیورسٹی نے محطے الفاظ میں شکوہ کیا کہ متعلین ہر دوز عدم گنبائٹ کی وجہ سے واپس کئے باتے ہیں۔ یہ ا مرکھیصوبیات متحدہ کے گئ عاص سی باکرمارے بندوستان سی بی بات ہو۔

میرے خیال میں نہیں آ تا کہ کیاا مرگوا راکیا گیا ہو وہ لوگ جوا و پر میان کی ہوئی تدا ہر پر زور ڈا سے ہیں ان کو یا درکھنا جا ہے کہ حیب تک زیا دہ کا بج کھو نے نہ جائی جو پر تررشی میں داخل ہونے والوں کی خروریات کو کافی ہو فی وہ تدا ہر کام میں لائی نہیں جا مکتیں۔ وہ خربالشل کی میں داخل ہوئے والوں کی خروریات کو کافی ہو فی وہ تدا ہر کام میں لائی نہیں جا مکتیں۔ وہ خربالشل

کہ آ دھاسارے سے ہے۔ راست ہویا نہویو نیورسٹی تعلیم پر قو صادق نیس آتا۔
موجودہ حالت سلمانوں کے لئے سخت ترشکل ہے نیوں کہ اُن کی اعلیٰ تعلیم زیادہ ترقابل نکر انی ہے۔ ہما دے ہندوستان میں عرف علی گڑھ کا بچ اورا سلامیہ کا بچ لا ہور و بشاورسلانو کے لئے موجود ہیں۔ اس مقام پر میں آپ کی طرف سے شکریہ ساری قوم کا حاجی محمر وسف منا کی خدمت میں اواکر تا ہوں کہ انفوں نے آٹ لاکھ کا فیاضا نہ عطیہ سلما نان بمبئی کی تعلیم کے لئے بی فرمت میں اواکر تا ہوں کہ انفوں نے آٹ لاکھ کا فیاضا نہ عطیہ سلما نان بمبئی کی تعلیم کے لئے بی فیاضا نہ عطیہ سلمان سے۔ ہندوستان کے سب صوبوں عمل فرا با جو اقامتی کا بچ کھو لا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے سب صوبوں میں صرف بمبئی ایک مقام ہے جمان علی گڑھ کے طرفیر ایک کا بچ کھو لا جا سکتا ہے اور یہ اموباں میں صرف بمبئی ایک مقام ہے جمان علی گڑھ کے طرفیر ایک کا بچ کھو لا جا سکتا ہے اور یہ اموباں کی فیاض طبیعت تا جروں پر موقوف ہے۔ اگر چے سلمان تعلین کی تعدا دجویو نیورسٹی کو جاتے ہیں ہے۔ کی فیاض طبیعت تا جروں پر موقوف ہے۔ اگر چے سلمان تعلین کی تعدا دجویو نیورسٹی کو جاتے ہیں ہے۔

کمے بایں ہمدان کو کھی داخلی دقت بڑتی ہے۔ فاص کر گور نمنٹ کا بوں میں کالج اور راسکولس کھو لئے کے لئے دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے۔
یہ بات اب گور نمنٹ کو معلوم کر انا چاہئے اور درصورت ضرورت اُن سے زیادہ کا بچھو نے کے لئے بھی درجو است کی جا وے تاکہ وہ لوکے جو قابل ورشایت یو نیورسٹی تعلیم کے ہیں موقع

کو مذکھو دیں۔ میں اس مقام برگور زمنٹ آف انڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ دہ ہرسال ایک قریب افتی نقشہ جھاپ کرشائع کرے جس سے معلوم ہوککس قدر سلمان لڑکے موجودہ

تعلیم گا ہوں میں اعدم گنجائش کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم جاری: رکھ سکے۔ اس و اقعہ کے انکا رسے کوئی فائدہ نہیں کہ اس ملک میں بہت سے یو روبین اولیف ان میں سے صیفہ تعلیم اور یو نیورسٹیوں سے گہرا تعلق رکھنے والے ایسے موجود ہیں جوگہ بجوٹیں روبی کر سر اس میں ایسے میں جا کہ جوٹیں

كى تعدا دكوىدودكرنا چاستىنى -

وہ چاہتے ہیں کہ اسی قدر گریجوٹیس کا میاب ہو کر تکیس جو سرکاری فد مات میں یا دوسر کے بیٹیوں سے میں گھیے کیں درمذان کو نوف ہوا گرکوئی راہ ان کی واسطے مذنکا لی جائے تو ماک میں نارا ضی تھیل جائے گیں۔ اس میں شبینیں کر تعلیم یا فدہ مہذر درستا نیوں کے لئے اس ماک میں نارا ضی تھیل جائے گیں۔ اس میں شبینیں کر تعلیم یا فدہ مہذر درستا نیوں کے لئے اس ماک میں

است کم ذرائع میں اور ہیں ہیں باک میں ہے جینی کا ہے۔ مگراس کاعلاج اعلیٰ تقلیم کوروک دینا یا لئی لوگوں کی تقداد کھٹا و بینا نہیں اور گور نمنٹ اس خیال کولہند نہیں کرے گئے۔ مگر تجھے کو اس کا ذکر بیماں کرنے کی بیروج ہے کہ بہت سے لوگوں کا بید خیال ہو کہ اسی سنیت سے ہما ری طرز تعلیم یا فتہ لوگوں براعز اضات کی بوجھا رمود ہی ہے۔ بیس مجھتا ہوں کہ گورنٹ کو می آن ملک کے باشندوں کے ذرائع وسیم کرسے کی فرورت محموس مور ہی ہے۔

گراس کے برکیت کرے کا یہ موقع نیس میں ہرگز ایبالچے مذکروں گا جواس قرع عظمت کے مسلمان اور مبندوؤں سکا میں فلل اندا زم ہو۔ مجھے بقین ہے کا آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کومسلمان اور مبندوؤں میں صرف و نیوی منفعت حال کرنے کے الئے علم کا شوق نہیں ہے بلکہ برنسبت پور مین کے ہندوشا یو میں روحانی افلاقی اور ترتی بہلو اعلی تعلیم کا زیاوہ تر مذاخر رہتا ہی۔ مجھے اس ضمت کے بھر مرتیج ہے ہوا ہو سے برطنا ہے کہ وقتا فوقتا پورونیس سامنے ہو کر سم کو اس اعلی مقصد کا سبت دیں کہ علم کو حرف علم کی خاطرسے برطنا

ياسي-

ہمائں روز کے انتظاریں ہیں جب کہ اعلیٰ تعلیم کی ٹر رفتاری سے ہندوستان کی ہرقوم علم سے
ہر ہ یاب ہوا ور وہ پینے اور حیشت کے راستے جو اب اُن کی قدرت کے باہرہی اُن کو قال ہوں
جب تک ہم اس درجہ کو نہ بنجیں کہ ہماری ہرقوم سے ایک ایسی جاعت لائن قرجوا ہوں کی شکلے ہیں سے
حکمت - علم ادب اور فنوں کو ترقی ہوت تک یہ کہانیس جا سکتا کہ ہند وستان کو اس کی وسعت اور گزشتہ
علمت - علم ادب اور فنوں کو ترقی ہوت تک یہ کہانیس جا سکتا کہ ہند وستان کو اس کی وسعت اور گزشتہ
کار ناموں کے موافق قابو علی پھیلا سے کا ویا گیا۔ اس کا حرک لئے اب اعلیٰ تعلیم کا جال چوطون پھیلانا ہائے۔
اص افعہ اللہ معیمال کی لیے اور لونیوں ٹی امتحانات کا پیانہ برا بر بڑھ رہا ہم اس سے میطلب ہی
امتحان کر معیمال کی لیے اور لونیوں ٹی امتحانات کا پیانہ برا بر بڑھ رہا ہم اس سے میطلب ہی
ایک مضور بات ہم کو تعیم لوگوں میں قابید اُن وس سے ہو اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہم کو لائن لوگ
جن میں قابیت کا جو ہر سنو زنایاں نہیں تھا ابتدائی وس کے جن میں قابیت اس کی جمانی اور دو ماغی طافت سے
جن میں قابیت کا جو ہر سنو زنایاں نہیں تھا ابتدائی وس کی ہوں سے رو کے جاتے و علی ونیا بیت
غریب ہو جاتی ۔ لوگ سیمے واقعہ ہم کی تھی واقعہ ہندوستانی لڑکوں سے ان کی جہانی اور دو ماغی طافت سے
غریب ہو جاتی ۔ لوگ سیمے واقعہ ہوتی تو تو وہ اکثر کی ممل وض ہی سیمانی ہوسے کی وجے ہیں ہو علی اور اُن جو ہی تو تو تو اور اُن کی ممل وض ہی سیمان ہوسے کی وجے سیمی خالیں آپ کو

يا و بي مكرمي آپ كوايك حال كاواقعه ياوولا تا بهو ربعني گويال كرشنا گو كھلے كاجس كي مغطم يا واور تقدس فاك بو ناكے نوٹ ماشركو تازه شهرت بنيكى- الركو كھنے فيريت كے ساتھ اور دس ال زند رہے توہندوستان کے لئے کیا کھ بہتری مرحق - دوسال قبل نچھے یا دہے وہ ایک جملک بیاری کے پنج میں تھے ان کوکس قدر رہے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں کی جہانی تیا ہی کا تھا۔ اگر بغور تحقیق کریں تومعلوم ہوگا کہ ہما رے گئے یہ ایک قومی خطرہ ہے۔ یہ تو اس وقت کی حالت ہی جب أدار الواكون سے اسى قدر كام نيس لياجا تا تقاجيا كداب جب كريس بريث في بوتى بوك خدا جائے کیجید پرطرز تعلیم کا اثر ہا ری آئے والی سلوں پرکیا ہوگاجن کی سخت کے ہم جواب وہ ہیں۔ کم عمر بحوں سے زیادہ کام لینا اچھا منیں سالها سال مم معلوم منیں کرسکتے کراندرہی اندر ان کی سخت پر کیاصدم ہوتا ہے۔ یہ سے کہ آج کل ورزمش کا خیال زیادہ رکھا جا تا ہے۔ اس سے لوگ فوٹس میں خداکرے کرنیا انتظام موجودہ مالت کو کم کرے ۔ گریہ بھی یاد رکھنا جانے كه حدست زايرسياني ورزيش و ماغي محنت كاعلاج بونسي كتا بلكه و ونوں كے منے سے اور كي نقصا كا اندليشه ہے۔ يورو بين معلمين جوعد گي آب و ہو ايس يا كے گئے اورا بني خاص ما دري زيان کے ذريعه سي تغليم يا في اس امر كا احساس نهيس كرسكة كهندوستاني لاكون برج كم راحت بخش آب و ہوا میں زندگی سیر کرتے ہیں کس قدرہ ماغی بوچھ پڑتا ہے - اکثر مہندوستانی او کو ں کونہ غذا برابر ملتی ہونہ لباس اور نہ رہتے کے لئے مکان اچھا اور ان کو ایک اجنبی زبان کے ذریعہ سیعلیم على كرنا براتا ہے جب كاأن مي دواج ہے اس براي ايك مند وستاني كريورث تعليم مي ايك ا وسط درجہ کے انگریزی گریوبیٹ سے کم ہے ۔ انگریزی یونیورسٹی کے گریوبیٹ کے پاس مفیدعام على وخروب مريداس كى داتى محنت كانتي الني المعجب كااثرب.

فیسوں کا اصافہ اسکول میں فیسے جاری ہے ہوا ہاں ہیں۔ اب ان کی نظرار کو سے ہو اسکول کا اصافہ اسکول میں خواہاں ہیں بریٹر رہی ہے۔ برطانیہ اغط بایس وصف تام مالک عالم سے مال وا رہو ہے کے وہاں کی نیسس اکثر یماں سے کم ہے بہلدوت کی غربت کی خربت کی ہے اور یماں فیس زاید لگا تا یا غریب (طول س) کر بڑی جاعت کو تعلیم سے روک وینا کی غربت کی ہے اس کا یہ جواب و یا جا تا ہے کہ اعلی تعلیم خوشحال لوگوں کے لئے ہو ہات ہما رہے قیاس کے خلاف

مشرقی ما لک بین کمینی ایسا نهیں سمجھا جا تاہے کر تعلیم مالداروں کا ہی صدیب بلاد ولت علم

اور قالمیت کے ساتھ اکثر جمع نہیں مشرقی اور مفرنی تاریخ تعلیم یں میر فرق ہے کہ بمال علم جمیشہ عرب ى نكاه سے و يكها كيا ہے۔ مغربي مالك بيں حال تك على جا اعت كو زياد ه و قرحاص تبيل عنا-لائن لوگ نوکروں کے درجے میں شما رکئے جاتے تھے۔ ہمارے ندی بشرع کی روسے علماء کو انتظام ملکت میں بڑا دخل ہے۔ ہم میں اوگوں نے علم کی میراث یا ٹی ہے وہ اکثر مال دا رشیں ہی بلكروه وسطى درج ك لوگ ميں جن كا نام شرفار ہے جب ك كدان لوكوں كى اولادكودينورسٹى بعث کے لئے آمادہ ندکیا جا وے قوم کی ترتی کی امید بہت کمہے درمیانی طبقہ ہے جو انگریزی تسلط کے قبل سول رونيوا ورنومي غدمات برمامور تقااور الخيس مي مورخين شعرا مرترين سلطنت فيلسوت ابرين فن عارت وغيره شكاء يه فاتدان اب بهت بهو كلئ بي بهم كو كوشش كرا چا سئ كوترت کی وجہسے اعلی تقلیم میں اُن کے بڑکوں کی تعدا دکم نہ ہوجا وتے بسلمانوں میں اس امر کی کھی خکایت ہے کاسینٹ میں سنڈ کمیٹ ہیں اور فی کلٹیز دینی یونیورسٹی مجموعوں میں ان کے نائب بہت کم رہتے ہیں اس بات پر خاص توج عزور ہے جولوگ کہ اعلیٰ تعلیم منفعتی نظر سے و میصنے ہیں میں اُن سیے پوچیتا ہوں کہ اگراسی یا ت پرعمل ہوتا تو کیج انسانی تندلیب کا کیا حشر ہوتا۔ آج کل برطانیہ اعظم میں نیمی فطیفوں کاعمل اس قدر وسیع پیانہ برجاری ہے کہ بہت سے اوسط سے بڑھ کرقا بلیت رکھنے واسے لڑکوں کو با وصعت غریب ہونے کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یا نے کی گنجائٹ ملتی ہے۔

ہمند وستان ہیں اور سرتی مالک میں قدیم طرز تعلیم کا پیطریقہ تھا کہ غریب اولوکوں کی تعلیم
کے واسطے بڑا قابوا وروسعت وی جاتی تھی۔ جدیدطر تقیم ہیں یہ انداز بالکل مفقود ہوگیا۔ اگر
اسی قسم کی وسعت ہوغریب لڑکوں کے سائے آگئی تھی اب بھی نہ دی جا و سے توجیحے بہت اندلیشہ
ہے کہ ہند وستان علمی ناموری کوجو برائے تاریخ اس کا حقد ہے کھو بیطے گا۔
وظا لگت اس سے برٹرہ کر کوئی طریقہ نہیں کہ ہم کوایک فیاضانہ طریقہ و فلا لگت کی خورت ہے اور سے ہوئی ورت ہے ہوئی ایس کے بیٹرہ و فلا لگت کی خورت اس سے برٹرہ کر کوئی طریقہ نہیں کہ ہم کوایک فیاضانہ طریقہ و فلا لگت کی خورت سے بیوسی مرب مرابی ابتدائی درج سے مائتی اسکولوں سے یونیوسٹیوں کوغرب کر ہوتھار لڑھ کے نتی ابتدائی درج سے مائتی اسکولوں سے یونیوسٹیوں کوغرب کر ہوتھار لڑھ کے نتی کے کہا ہے کہ ایس لڑکوں کو متفر قریب ہے اور ان دو تو رفعلیم ایس کی معارف زیادہ ہیں اورج بس کم ایک یا قاعدہ و ظالف کا انتظام نہ کر بی بہت کم امیہ ہم کے معارف زیادہ ہیں اورج ب تک ہم ایک یا قاعدہ و ظالف کا انتظام نہ کر بی بہت کم امیہ ہم کے معارف زیادہ ہیں اورج ب تک ہم ایک یا قاعدہ و ظالف کا انتظام نہ کر بی بہت کم امیہ ہم کے معارف زیادہ ہیں اورج ب تک ہم ایک یا قاعدہ و ظالف کا انتظام نہ کر بی بہت کم امیہ ہم ایک یا قاعدہ و ظالف کا انتظام نہ کر بی بہت کم امیہ ہم ایک یا قاعدہ و ظالف کا انتظام نہ کر بی بہت کم امیہ ہم ایک یا قاعدہ و ظالف کا انتظام نہ کر بی بہت کم امیہ ہم ایک یا قاعدہ و نسان کھوں کھوں کے کا انتظام نہ کر بی بہت کم امیہ ہم ایک یا تعام نہ کو بی اورج ب کا میں کو کھوں کے کہ دورے کے کہ کو ایک کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو

کرمتقبل میں طب - انجنری - زراعت کان گنی - جنگلات - ارضیات - اور بیطاری وغیرہ سے
جیسے علوم و فنون کی ہما رہ اندر ترقی ہوسکے اور اس سے مسلمانا ن ہند کا ہو ہائی نقضان
منصور ہے - اس کا اندازہ کرتا و شوار تہیں ہے ۔ گور نمنٹ سے یہ ورخواست کرناؤی صوا
ہے - کو وہ نی انحال سے زیادہ اس مقصد کی جانب توج قربائے ۔ خود تہیں جتی الانکان کوشش
کرنی جا ہے کہ کہ اپنی خیرات و مبرّات کو ایسے طرز پر جاری کریں کہ ہماری فوم کے دولتن افراد
کی فیاضی سے وظالف کی مرکو خاطر خواہ امداد حال ہو۔

سرکاری خرج اہم پرسٹ کر یہ کے ساتھ اس امر کا اعتراف کر نافرض ہوکہ بر اسینی لارڈ ہا رڈنگ سرکاری خرج اہم پرسٹ کے بیاد نہا نہ پر نگمیشت اور دوا می عطیات سے ہیں جس سے غرض یہ ہو کہ اس ملگ کے اند تعلیم کوا ور زیا دہ تر تی ہو۔ لیکن عال میں یہ افوا ہ اُڑی ہو کہ جنگ کی وجہ سے تعلیم کا خرچ کم کیا جائے گا۔ اس افواہ سے بباب کے داوں میں گونہ اس منظواب بیدا ہو گیا ہے۔ میری رائے میں کو زمنط کو اس یا ب میں میلک کو اطمینا ن و لا نا اس امر کا بھین دلانے میں کو زمنط کو اس یا ب میں میلک کو اطمینا ن و لا نا چا ہے۔ بیباب کو اس امر کا بھین دلانے کی ضرورت سے کہ گوکسی اور مدمیں تحقیف کردی ہے یا ہے۔ بیباب کو اس امر کا بھین دلانے کی ضرورت سے کہ گوکسی اور مدمیں تحقیف کردی ہے یا خروریات کو کسی و درائے سے پر راکیا جائے۔ مرتعلیم کے پروگرام میں کسی قدم کا ہرج و اقع نہ ہونے دیا جائے گا۔

ہارے نوجوانوں کی درب میں ممیل تعلیم کی آسانیوں کوسلی مذکیا جاسے۔ بياكرآپ كومعلوم مع مارے باتعليم نسوال كامئله نهايت ورجه وشواريوس پڑے گو مختلف مقامات میں ان وشواریوں کی نوعیت مختلف ہے۔ تاہم بعضامو مشرک بھی ہیں مثلاً ماہراستانیوں کا ہر مگر فقد ان ہے۔ لہذا یہ ضروری ہو کہ اول استانیوں کے پیداکرسے کا انتظام کیاجائے۔ اگر پرنہو توعور توں کی تعلیم کی رفتار نمایت سست رہے گی۔ ہا رامقصد ہ بونا چاہئے کرملان استانیاں کافی تعدادیں ہم ہونے سکیں۔ گرشکل یہ ہے کہ معلی بیٹیا ضیباً رکر سے کے سائے بہت کم لوگ آما دہ ہوتے ہیں۔ میری قطعی رائے ہے کہ بہیں اس طبقہ کی جانب توجا کرنی جائے جس سے اُستانیاں بید اہوتی ہی اور اُس کوٹر نینگ علل کرنے کی ترغیب دینی جاہئے گران کو تعلیم دینے کے سے جلد آپ کواسایوں اور شاگردوں دونوں کی عزورت ہوگی-لہذاان یں سے ایک کے سے یعنی اُستانی گری کے سے میں شروع میں غیرسلم خواتین د مثلاً برسمو یاعبیا میوں کورکھٹا پڑے گا۔اگرچ كام سُت خرور به وگا گر بمده كوشش اور اشتقلال كی شد پیرخرورت بهی- اس جانب عشلیا حفرت بگی ماجیم بحويال قدم برها على بن اسرسيدكر استحسين صاحب علصنوس ايك يرده كاسكول قالم كرركها يح ايك ا سفتم كا مرسما في الرع من و و و و و المند فو الآن من الله مرسم كلكة من جارى كرركها مي و بخون الله ہے۔اس بارہ میں بنیاب میری رائے میں مب سے آگے ہے اور شجھے امیدی کمبئی کی پیچے انسی رسگا ياں بردہ کاجن تم کارول ہواس سے کم س اولیوں کی تعلیم س بہت مدملی ۔ مجھے افسوسس ہو کہ مرزا اس معالم سي ميت ليب في اكرچ و ما "موبرث شرفينگ اسكول نامي ايك تقليم كاه موجود عواب يك تام روسائل قوم ي غريب جيون كوا شدائي تعليم دين برمون كئے كئے ہيں واس مح سلوكر نے س سبت وسواری میں بوسکتی ہو کو تعلیم نسواں کی جانب گور ترنث کو جی اوج ہی مردت میں گور توجہ کی . فدستای اس قدرورخ مت کرے پراکتفالح ناچاہے کروہ موجودہ زنانہ مرارس کی فیامنانہ امرا وفرائے اور صوبین کم از کم ایک برده اسکول سکندر رتعلیم سے لئے قائم کرف مکن بوکم کلاسوں کے پڑ ہوت میں کچھ وقت سرف ہوجائے گا لیکن پہتر ہا س قابل ہوکراگرا تبدایس اس پر تھوڑ ا عرف ہی ہوجائے تو مضائفة النيس- اوربر مربيسيد منى أتنابول كى شرينك كے لئے مدارس موسے جا ميس-آب جانے ہیں کرسلم دِنورٹی کامئلمبنورہ گورننٹ ہی طے ہوسکتا ہے اب یا می بیمینیت اب کا نائب ہوئے کے صوف اس سکا کے بیلی انے ہی سكتے ہي اور اليي شياو ترمش كركتے ہي جو ہارى رائے ميں قوى تر قى كے لئے ہوں

ہم گورٹمنٹ سے اس مقدمہ میں خطود کتابت کررہے تھے کہ ہندویو نیورسٹی کی تخریک پیدا ہوگئی۔ اب بیمسئلہ کرجب کہ بنارسس ہندویو نیورسٹی ایکٹ متنظور موجیکا تواس کا کیاا ٹر ہما ری امیدو ریر کئی۔

اقرل بیرسوچا بیا ہے کہ اہمی ہم کو گورشٹ سے کچھ گزارش کرنا یافی ہے یا نہیں۔ کیا بنا رسس ہندویو نیورسٹی ایکٹ سے ہماری یونیورسٹی کامی نیسلد کردیا ہے۔

یں سے بنارس ہدویونیورسی ایک اورسلم یونٹورسی کے متعلق خطوکتا بت کو بعنور بڑھا ہی میری نظر میں شکل لاحقہ کی اصل وہ بعض جلے ہیں جو سر ہا رکورٹ بٹارے خط بنام راجب محمود ا

میری را سے میں گرفت کو یہ کئے کا کو تی سب نہیں ہوکہ شور وں کا وروازہ بند ہو چکا میت شروری ہے کہ ورصورت امکان اس کا تصفیہ بہت جار ہوجا ہے۔ گریتصفیہ ہونیں سکرا جب تک کہ وووں جانب کم وشیس کو بان سینے ہر را تقی تہوں۔ اب و یکھئے مسلمانوں کی آرزو میں کیا گیا ہیں آپ کو یا دہ ہوگا کہ ابتدا ہے وہ ایسی یو نیورسٹی لینے کے لئے کا در وائی کر رہے تھے جسے ہوجو دہ یو نیورسٹی کے طرز پر علاوہ علی گڑھ کا بج کے ووسے تا مرکا بحوں کو طبی گڑھ ہی یو نیورسٹی کا طبی شدہ کا بج ہو اجھا فو آبد ہو کا مرکز ہوتا اور چند دنوں کے لئے مدرستہ العلوم علی گڑھ ہی یو نیورسٹی کا طبی شدہ کا بچ ہو آب جلا فو آبد ہو تعلیمی اورسکو نتی کو نیورسٹی سے عال ہوسکیں۔ کا مل جانہ پر علی گڑھ ہیں ہمیا ہوتے ان کو اسید می گڑھ ہی ہوتا ہے کہ فو آبد ہو دو سرے کا بچ یو نیورسٹی کا بی تو بیورسٹی کا جو مرف تعلیمی یو نیورسٹی کی بچورش را کی گڑھ ہی ہوتا ہے دو تو سے کے دو گو سے کی گئی تو ہی ام وہ تعلیمی یو نیورسٹی کی بخورش کی فورسٹی اس میں در مرکا ہی یو نیورسٹی جو مرف تعلیمی یو نیورسٹی کی بخورش کی فورسٹی اس میں میں موسلی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہو گو سے کہ افرار موسلی کی تو مرسٹی کی موسلی کی تو میں اس میں در میکن کے دیا دہ ہم دیگ ہوگی۔ ہندوسٹی ایسی قام ہوگی جس کا افدار ما اس اس مید پر چوش سے عطیے دیئے کے مسلمانوں کے لئے ایک یو نیورسٹی ایسی قام ہوگی جس کا افدار ما اس اس مید پر چوش سے عطیے دیئے کے مسلمانوں سے کے لئے ایک یو نیورسٹی ایسی قام ہوگی جس کا افدار ما

ا نرجیدصور توں میں علی گڑھ کی صدود سے باہر کھی بڑے گا۔ اکٹردں کا خیال ہے کہ اس توقع کو ایک حد تک گور نمنٹ بھی تقویت دے۔ خیر کھیے ہوا س کا سنب معلوم بنیں ہو تا کہ کیون سلمان یا ہت دوجکہ اس و ختا کہ کو رنمنٹ تا کے کرمے تا کہ کو جارٹر اسی فیت اپنے خاص خین سے یو نیورسٹی قائم کرنے نے سے مستعدمیں توان کو یہ کما جائے کرتم کو جارٹر اسی فیت سے گاجب کہ مجورہ یونیورسٹیاں بعینہ آکسفورڈ اور کھیری کے طریقہ پر ہوں اور شاکس طریقہ پر جس کو اب تک خود گور درنمنٹ آف انٹریائے قبول کیا ہی۔

یں جانتا ہوں کرمناسب حدو دسے باہر دورو ورکے کا بحوں کا انحاق موزوں نہ ہوگا۔ اور یہ قابل غورام ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا وائر ہُ اقتدارکس صدتک ہو اور اس طریقہ پرکیوں گوزنسط سے

سلساد جنبانی نه کی جاسے -

وستورالعل کے متعنق سم ہا رکورٹ بلرے ہند ویونیورٹ کو جس کے انجاق کے اختیات کو بنارس سے محدود کیا ہے۔ سارے ہندوستان کی یونیورٹ کھاہی اوراُفوں نے اپنی تقریر میں اس کی وجر تبھید ہیں بتائی ہی۔ علی گڑھ کی یونیورٹ کھی لقینیا سارے ہندوستان کی یونیورٹ ہو تھا ہے جس میں ہندوستان کی یونیورٹ ہو تھا ہے جس میں ہندوستان کے تمام صوبیات کے مدرسوں اور کا بحوں کے طلباء شریک ہوسکیں۔ اور جس کا انتظام مختلف صوبوں کے نامین کے ہاتھ ہیں ہوگا۔ اور جس کی رہ تمائی وہ حقرات کریں گے جن کا علی گڑھ یونیورٹ کی معلی گڑھ یونیورٹ کی معلی گڑھ یونیورٹ کی معلی گڑھ یونیورٹ کے میں رسبتا خروری نہیں ہی۔ ہندوستان کے تمام حقوں کے قابل تریں لوگ علی گڑھ یونیورٹ کے صیغہ کے اراکین ہوں گے۔ اس کے وائس چانسلر میرووا برجب انسلر اور خالیا چانسار کی جو وہ میں مثل الا آیا و۔ لکھنڈ ۔ وہ بی ۔ باتمی پور۔ اور حتی کہ لاہور۔ اور کلکتہ سے بھی کئی حضر است سینٹ اور سٹر کرٹ ویل کے اراکین ہوں گے۔

مجھے بیتین ہو کہ اکا ہر قوم اور لایٹ و فاضل حضرات بن میں عہدہ وا را ان گورکنٹ کمی ہوں گے۔ جن کی پوشسندی فوش اعتقادی اور و فاداری میں لمحر مرکے سے کسی کوسٹ بنیں ہوسکتا ۔ ہماری و نیور

でんなのはのろ

لین بوں کہ گوزنٹ سے ہماری یونیورسٹی کی ڈگریا رائسلیم کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔
اورخود کی نونٹ ایک فیاضانہ عطیہ دے گی ۔ گوزنٹ کو مداخلت کے کسی تب راختیا رات فرور ہیں اگر
اس کو یونیورسٹی کے بضاب سے اطمینان ہو۔
میں خوب واقعت ہوں کہ اسس مل پر ایک یہ اعتراض ہوسکتا ہوکہ فودگوزنٹ البی یونیورسٹیول

ڈگری سیم کرتی ہے۔ مگراکسے کوئی قطی اقدار تہیں۔ فرض کرد کر گوزنٹ کی رائے اس معا ماہیں ناسے ا اور میں اُس سے اس بات کے کہنے کی جرات کرتا ہوں کراس کو یہ بات ہم کرنا چاہئے کہ گورنٹ کے یا سی جندا فقیارات مرافلت کے رہیں

علی سوال بہ ہے کہ یہ اختیارات کر قیم کے ہوں اور کس شکل کے ہوں اور بھینیا ہم ہب معالمیں رائے زنی مے متحق ہیں۔ یہ بھی چندلوگوں کا خیال ہو کہ جب کے گوزنٹ کو اقتدار مداخلیت ورمعاتنہ

نه مو تو خود مختار درس گا ہوں میں اور کا بحوں میں بغاوت کے بھیلنے کا اندلیتہ رہاہی۔

ہیں میں رکھے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کوخروروا نیے ہوگا کہ بناریس ہند ویونیورٹی ایکٹ میں گوزنسٹ نے اس قد اختیار اسنے ہاتھ ہیں۔ یہ آپ لوگوں کوخروروا نیے ہوگا کہ بناریس ہند ویونیورٹی یاسلم بینورٹی کے متعلق اس می کا گمان لغو ہی جو لوگ یونیورٹ ٹیوں کے کام کے وقد وا رہیں اگران سے بغاوت ہونی مکن ہی تو میری رائے میں بغاوت ہونی مکن ہی تو میری رائے میں بغاوت ہونی مکن ہی تو میری رائے میں بغاوت مین ایک ہے معنی لفظ سے بیرب سے گراس میں شہر ایرائی میں الدائیے معنی لفظ سے بیرب سے گراس میں شہر ایرائی میں الدائیے معنی لفظت بغیران سخت قراعد کے جو بنارس مندویو نیورٹ میں ایکٹ میں رکھے گئے ہیں کا فی طورسے ہوسکتی ہی۔

یں بین کرتا ہوں کہ آپ کواس ام مے تسلیم کرنے میں کوئی دشوا ری بیش نہ آ سے گی کرلفٹنظ کوئے یا گورٹمنٹ آفٹ انڈیااُن وا فراختیا را ت کا بے جا استعال نہ کریں گی جوان کے لئے محضوص کئے

عانیں۔

در مقتقت میں پنیس مجھا ہوں کہ کھی الیا آنفاق ہوگا۔ کہ ہند و اور سلم بونیو رسٹیوں کی رو کہ او میں گراہ کا بج گرزمنٹ کو مدافلت کی خرورت واعی ہو مگر مجھ کوا ورد و سمری طرح کے اندنشہ ہیں جن کا بنوت علی گراہ کا بج کی آبا بیج سے ملتا ہے۔ بعض لوگ دائر ہ یو نیور سٹی میں ایسے بھی ہوں گے جو اختلاف رائے کو ذاتی رہج و شکایات پرچول کریں گے اور اس بات کا خوف ہو کہ حب ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اراکین آرا کی گنجائٹ ہو تو وہ و فاداری کے یو نیور سٹی فیصلہ مررضا مندی نہ ظا ہر کریں گے۔ بس ج کچے افتراما گورکمنٹ کو دیتے جائیں - او آباس بات کا خیال رکھ اجائے کہ زود ریخ حضرات کو کا ر روائی کی گفوکش نہ سلے۔

ہم سب کو معلوم ہے کالفٹنٹ گورنر مالک متیدہ بہت ہی عدیم الفرصت حاکم ہیں اور بنارس ہندویو نیورشی ایکٹ کے مطابق جو وسع اختیارات اُن کو دیئے گئے ہیں یا تو وہ سکار رہیں سے یاان کی تعمیل کاکٹریا کشنریا سکرٹر سط کے عہدہ وا روں کے یا تھیں ہا جا وے گئی اور ان کاعل ابنے کم درجہ کے اتختوں کی ربورٹ پر یابو نیورٹی کو نسل کے غیرمتعلق ارکان کے بیان پر منبی ہوگا۔ نطخ نظراس بات کے کہ وزیر یا گور زنٹ آف انڈیا اپ افتیا رات کو بے جا طورسے استعال ہیں لائے گی۔ کیا ایسی یو نیورسٹی کے شایان شان ہے کہ ایک غیرشخص کی رائے سے اس کی روئیدا وکی تنییخ ہوجا وے علاوہ اس کے بلحاظ اس امر کے کہ بیہ آل انڈیا یو نیورٹی ہوگی۔ کیا آپ کی رائے میں بیہ زیادہ ترمناسب معلوم ہو تا ہو کہ بیہ تمام افتدا رات جناب حضور والیر اللے مسائل کو رہے۔ کونس او رسمین کے نظام صاحب بها در کو تفویض ہوئے۔ ان کے علاوہ دیگر ایم مسائل کو رہے۔ کونس او رسمین کے نظام اور اُن اختیارات کے متعلق ہیں جن برقوم مسلانان اور علی گراھ کا لیے کے مخصوص حالات کی روشنی می غور کرنا ہی ۔

میری رائے بین میں بو نیورسٹی کے متعلق میں ہے جو کچھ گزارشش کی ہوائی کو مرتفل کھا گورنمنے آف انڈیا سے عرضدا شت کی جانے وہا سے جدید ایج کمیش ممبر ہیں مجھے امید ہی کہ موجودہ مسال کی نسبت فیصلے کرنے میں گزشتہ واقعات ان کے سدِّر اہ نہوں سے

اورمرے خیال میں اس سے بتر کوئی کام ایسا منیں ہوجس سے خود حیدر آیا دیں اور

عمو مًا جنوبی اورمغربی حصه جات بی قوم کی تعلیم کوتر قی ہو۔ حضور نبر ہائنس نظام گورنمنٹ کی توجہ اس مقدمہ میں موزوں اور مود بانہ طور پرمیندول کرانا چاہ مر این سے تعلیمی حالت کے چند نهایت اہم اور خروری سائل کے بارہ میں اپنی رائے مرسم مرسم ظاہر کی ہے۔ آپ اس بات کو گؤب محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کو ایسے دسیع اور مشکل مائود میش ہیں جن کے مناسب عل ہوئے پر قوم وملک کے متقبل کا دارومدا رہی۔ یہ ہاری

تعلیمی کوششوں کی ابتداہے۔

اب وقت آگیا ہو کہ ہماننی کوششوں کو زیادہ وسیع اوغظیم الشان بھا نہ پرمرتب کریں۔ ہر بربط اپنی یں ہم کوایک کری انجمن کی ضرورت ہی جومقامی انجمنوں کے ذریعیت تمام صوب کے سلمانوں کی تعلیم کی محافظت كرے - قوم كى رك عامدكو ايك نقطه برمحتى كرك كوركنت كوستندراك ن سكے ان انجنوں عام بااثراكا یاع کراسلام شرک ہوں گے اور علی مدروی کریں گے تعلیم کے مختلف صیغوں کے متعلق مختلف شاخیں ہونگی اور على كره من كا نفرنس كى مينى صوبجات كى كمينى سے خطو وكتابت كرتى رہے كى - ہرائے شهر من محله محلم ميلياں قائم کی جائیں جن میں باافر صفرات مشر کے ہوں۔ ان کمیٹیوں کے فرائف میں مقامی ایتدائی تعلیم کی محافظت مشتل ہوگی۔ طلقوں میں اورقصبوں میں ہرایک قریب میں جا اس تو علیم یاسے والے سلمان بیجے موجود ہیں۔ ایسی میٹیاں قالم کی جائیں . اسقىم كى قومى إلى كان كان اوز مرس تنكون من متعدد صوبات بي جيد مراس بنجاب اور مالك متحده مي وجود ليكن بم كواكر ممل اور كا في طور تيوليم كى تجاويز عل بي لانا منظور بح تو موجود فليمي أنجبنوں كو بم وسعت وي اوران مين فئ جان وروح پھوتكيں - يرمحتاج بيان نيس كرم صوب كى استعدا وو صروريات مخلف ميں . مثلاً اگر سم تا رت كے لئے كسى صوب كونتف كراجا أي تويارتى تعليم كے لئے بلاشيرسے زيا ده موزوں مقام بين جيكے با شدے ايك فاقلى رتى قابيت لتى على برا مختلف صوبجات مي صنعت اورحرفت كے حالات بجی مختلف بي لندام صوبه كے متعلق اس كى مضوص صروریات اورحال ت کے افاظ سے مختلف پر داگرا موں کے مرتب کرمے کی فرورت ہے۔ فالمم فلاصه برب كرقوى كاموں كاميدان بے پاياں ہو۔ يا در كھوكد دينا كے تام حصوں ميں ملانوں كے كارہا فالمم فالمم اناياں بي شل رہے ہيں۔ جما كہيں دہ كئے انھوں نے انسانی قوائے دہينہ كی ترقی كی بے تظريا و كاري جود ہیں۔ انبانی پیدا داروں می عبیب ترین مغید ترین بیدا دا ریں اغیس کی ہیں۔ بند جیالی ان کا شعار ہے۔ وہ ہمینہ عظام خدات انسانی کے دیدے مے میں اور شکل سے شکو کام جی سلس عدوجد کے بعد اُحوں سے انجام کو بیو کا اُحوراً ری- اس وقت بھی قوم کو جہالت صفحت اورا فلاس کے غاعمین سے تکا نا درمعتبقت ایک بہت بڑا کام ہواور دعام کہاں کے متعلق فدائے تعاسے ہیں اسے فرض کے انجام دہی کی توفیق عطافر ماوے۔ آین -



خان بهادر سر میان محمد شفیع صدر اجلاس سی ام (علی گذه سنه ۱۹۱۹ع)

اجليس

(منعقده على كره لا ا و له ع)

صدرخان بهادر سربیاں محرثیفع برسطراب لاکے سی

ايسآتي

## مالات مدر

سر مرشیفیع ، مولوی رفیع الدین برسٹراٹ لابیک وقت زیرتعلیم تھے۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ مذکورہ ؟ بالأكروب جب الكتان سے كامياب موكرمندوستان كولواا ورسرامك نے دنيائے كل مي قدم ر کھا تو ان میں سے سوا سے مولوی رفیع الدین کے باقی تمام افراد آسان شہرت پر بدر کا ل بن کر چکے میاں محد ثیفیغ انگلتان جانے سے پہلے ذہبی اور ہو شمند طلبہ میں شمار ہوتے تھے اخبار بینی اوّ مضمون بھے ری سے ان کو خاص شوق تھا پلک معاملات میں وہ اسی وقت سے ولیسی لینے کے قابل نظراتے تھے جبکان کے مضامین یا نیر ، ٹریبون بسلم بیرلڈ، سول یڈملیٹری گزٹ میں ف نع ہوتے تے ان کوتیام انگستان میں بہت رین موسائٹی ٹی تھی وہاں رہ کرا تھوں نے اپنے مقصد حیات میں ترتی دینے کی اور کامیاب ہونے کی پوری کوشش کی ان کی کتب بنی مذھرف نصاب تعلیم بر محدودتھی ملکہ اُنہوں نے برشش کانشٹی ٹیوششن اور برٹش پولٹیکل لائف بربھی غورکیا تھا اور اسس مبحث برجوة نيره كما بى تكل مين موجود تفااس كوهبي برنظرمعان أنفول نے و يجھا تھا- وہ والعوا كے جلسوں میں شوق سے جاتے اور اس كى محبوں اور نقريروں كو غورسے سنتے تھے ياك مجالس میں بھی ان کی شرکت لازمی طورسے ہوتی تھی اسی زمانہ میں مسطرعبدالرحیم نے جواب سر عبدالرحم میں اور اس وقت مطر تیفیع سے سینیر طلبہ میں شامل تھے اپنے مکان پرجائے کے (انجن اسلام لندن ) کی بنیاو قامیم کی اس وقت اس انجن کے صدرخو ومسٹرعبدالرحم نائب صدرسید على المام مسر محدث ه وين مولوى رفيع الدين مشرحسن مام ا ورمشر محدث فيع مبرقدار يأسے تھے آخريس مرطوبدالرحيم مشرتاه وين اورسيدعلى امام كى واليبى كے بعدمشر ستفيع الخبن مذكور كے صدر

اگست ملافیہ عیں میاں صاحب موصوف بیرسٹری کا ڈیلومہ لے کہ وطن آئے اور اکتو برطافیہ عیں اُنوں نے ابھوٹیار پور) کے صلع میں وکالت شروع کی مفیدہ میں ہوسنیار پورے ہوں بیرسٹیر مع کی بہتیت خوش بیان مقرراو میں پرکٹیں سنے وع کی بہتیت خوش بیان مقرراو میں ہونے کا مون کے بہت جلدان کا شار چوٹی کے بیرسٹروں میں ہونے لگا حتی کی موفیہ عیں بیاب میں بیاب جیون کورٹ بارا بیوسی اسنین کے سیکرٹری شخب کئے گئے شندہ میں خطاب خال میں بیاب بیوسی الیوں کے ما بیندہ مونے کے سیکھ سندہ مونے کا میندہ مونے کے حیث بیاب میں امیرسل نوں کے نا بیندہ مونے کی حیث بیت سے اکھوں نے نشت کی جنوری سلافانہ عیں امیرسل میں لیڈوکون کے ممنتی ہوئے اور اس کی اور قومی خدمات انجی ا

فينے كى كوشش كى الله الم يس إنى كورٹ مدراس كى عارضى على كو تبول كرنے كى ان سے ورخواست كى كئى ص كے منظور كرنے سے أكفوں نے الكار كروياتھا يزا الله وسوالله ويس نجاب بارايسوى ایش کی وائس پرسیدنسی اور پرسید نشی کی خدمات جلیدا اُنهوں نے ابنیام دیں کامیاب بیشه و كالت كوانجام دينه اوراس كے متعلق بہت سى غزتوں اور مناصب كوطے كرنے كے بعد جولائي الله الم میں سرسنکرن تا ئیرکے متعفی ہوجانے سے گو نمنٹ آف انڈیا کی وزارت تعلیمات کے عمدہ پر سروز کے گئے چانچے مرتبعلیات و پیاک مہلتھ کا آفس آخر سلتا قاء تک ان کے زیز گرانی رہا بعدا زاں وہ گور اتن الدياك ممرقانون قراريائے جس كى ميعاد بالأحن والبرط نے كى بے عدستايش اور حاكمان اعلے میں کافی ہرد ل عزیزی عاصل کرنے کے بعد ۱ رحبوری سلافاء کوختم ہوئی اپنے بیٹیہ و کالت کی مصروب ا ورسسر کا ری عمدوں کے مثاغل کے علاوہ سر موصوت مختلف زمانوں میں اور مختلف اوقات میراکشر قومی الجنوں کے جن کا تعلق خوا ہ پنجاب سے تھا یا دیگیرمقا مات سے ان کے سرگرم معا ون اور رکن يه قومى تعليم ورقوم كىسياسى زندگى سان كوئميشتىغى را قوم كى تعليمى ترقى مى نەصرىن خيالا سے مدد کی بلکہ اکثر موقعوں پر سلم یونی ورسٹی علی گڑھ کا کج اور انجمن حایت اسلام لا مورا ور و گرمفیس انسٹی ٹیوشنوں کی چندون سے معاونت کرنے میں کوتا ہی نیس کی ہوشیار پورس اُنہوں نے اپنی برکیش کے ابتدائی زمانہ میں وہاں ایک مفیدانجن اسلام قامیم کی تھی عرصة تک وہ خو داس کے آثریوں جزل سیکرٹری مے بنگ بین محدن ایبوسی الیشن لا ہورکے وائل پرسیڈنٹ الجمن حایت اسلام لا ہور كے صدر آل انڈيام ليگ كے وائس پرليان اورك اورك الماء سے ساتا واء ك صوبہ نيجاب كى براول ملمالک کے آئریری جزل کوڑی ہے۔ انہیں کے ذاتی اثرا ورکوشش سے صوبہ نیجاب کے ہرضلع مِن والمركث ملماليك قائم بوقي -

اسے ایک سلم یا نگا سکول قایم کیاجائے۔ بیاسکول گوان کی ہوشیار پورکی موجودگی میں قایم نہوں کا ایک بڑا مقصد بیر تھا کہ انجمن کی کوشر سے ایک سلم یا نگا سکول قایم کیاجائے۔ بیاسکول گوان کی ہوشیار پورکی موجودگی میں قایم نہوں تاہم ان کی بچی خواہش البعد کے زمانہ میں پوری ہوئی اور غالبًا مثن المدہ میں نواب و فارالد ولد و فارالد کی مولوی مثنا قرصین مرحوم آئر بری سکرٹری مدرستہ العلوم علی گراہ کے ہا توں سے اسکول کا سنگ بنیاور کھا گیا اس جاسے میں میاں محرشینیع کو بھی خاص طور پر ایالیان ہوشیار پولیان ہوشیار پولیا نے مدعوکیا تھا۔

سے اپنی تمام غیر سرکاری جینیت میں میں میں ہوئے اپنی تمام غیر سرکاری جینیت میں میاں صاحب اس وقت تک پنجاب یونی ورسٹی کے فیلومقرر ہوئے اپنی تمام غیر سرکاری جینیت میں میاں صاحب اس وقت تک پنجاب یونی ورسٹی کے فیلو سے جب تک کدا بگر کٹو کوٹ ل کے ممبر میں سکتے۔

اس کافی زمانہ میں وہ کا جاہیکشن کمیٹی کے متعدد مرتبہ ممبر سے علاوہ ازیں وہ کا بے فیکلٹی اور لا کا کیکٹٹی اور لا کا کیکٹٹی اورسنڈ کمیٹ یونی ورسٹی کے سیکرٹری مقرر ہوتے ہے۔ یونی ورسٹی کے ساتھ یہ قرسی تعلقا ہی تھے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے تعلیمی ممبر یونے کی حیثیت میں ان کے بہت کام آئے۔

المنول نے مختلف اوقات میں قوم کی تعلیمی اور سیاسی مجالس کی صدارت کے فرائض انجام نے کر
اس کی رہ نمائی کرنے کی کوششن کی جولائی طافاء میں آل انڈیا اُر و وکا نفرنس منعقد ، یونا کے صدر ہوئے
سلا فائم میں آل انڈیا مسلم ایج کیشنل کا نفرنس کے صدر قرار پائے اسی طبح آل انڈیا مسلم لیگ کی مجی صدارت
کامنصب عاصل کیا سے فی اور میں مدرست العلوم علی گڑھ حال ( مسلم یونی ورسٹی ) کے ٹرسٹی مقرر ہوئے
سرسیدا حمیفال مرحوم کے کا مول سے اور علی گڑھ تو کیا سے ان کو ہمدروی کے ساتھ در الربی ری ہے
سلم یونی ورسٹی کی تجویز کو کامیاب کرنے میں ان کے واتی اور صفاتی اثر کا بہت بڑا حصہ ہے جس زمادی میں
اس تحریب کے لئے عام طورت مالی امداد کا سوال بیش تھا اس وقت یا بخرا رروییہ کا عطیدا ہوئے
ابنی حبیب سے و یا علی و وازین صوبہ نجاب سے یونی ورسٹی کے لئے سرما یہ ہم مہنی نے میں مولی کی نیا کی جب طاف و وازین صوبہ نجاب سے دونی ورسٹی کے گئر موصوف وائر ائے کی انتظامی کوئل المین کی حب طاف کی تعلق میں موسی کے دریا میڈون ، رنگون ، لکھنو ، علی گڑھ کے دریا یہ نمبری میں ڈیا کہ ، رنگون ، لکھنو ، علی گڑھ کے دریا یہ ناگیور کی یونی ورسٹیال عالم وجود میں آئیں ۔

ان کی پبلک اورسرکاری خدمات کے اعتراف میں جون مزاداء میں سی ، آئی، ای اور کیم جنوری مزادا ویک کے ۔ اور کیم جنوری مزاد ویں کے ، سی ، ایس ، آئی کے اعلیٰ خطابات ان کو نے گئے۔ واقعات مذکوراس امر کے شاہ ہیں کہ سرموصو ن اپنی قابلیت ، منعدی ، فرہان کی وجہ سے زندگی کے وشوار گزار مراحل میں اول سے آخر تک کا بیاب ہوئے پیشہ و کالت میں کی اور شہرت کے ساتھ آئنوں نے کا نی دولت پیدا کی سے کاری خدمتوں پر اونجی سے اونجی جگہان کی نشت کے لئے وی گئی ، قومی اور منکی خدمات میں بھی جس حد تک انتواب نے مرت کی طون سے ایل این فہی عزت افزائی کے بار ہا موقعے ان کو شیخ کے سطا اور میں سام بو نی ورسٹی کی طون سے ایل این فہی کی اعزازی ڈگری می گئی ختلف انجمنوں اور سوس انٹیوں کے کی اعزازی ڈگری می گئی ختلف تو می مجالس کے وہ صدر بنائے کئے ختلف انجمنوں اور سوس انٹیوں کے اعزازی جمدے ان کو پیش کئے گئے جوایڈرس سرموصوف نے مسلم ایوکیشن کا نفرنس کے صدر کی اعزازی جمدے ان کو پیش کئے گئے جوایڈرس سرموصوف نے مسلم ایوکیشن کا نفرنس کے صدر کی میں شرخ چیست سے پڑھا تھا اس میں اُنہوں نے خیاں سے تعلیم ندکور کی خوا میش کو توم کے ذہن شیس کرنے میں شنز میں میں اُنہوں سے تعلیم ندکور کی خوا میش کو توم کے ذہن شیس کرنے میں شنز میں میں کہ تعال سے تعلیم ندکور کی خوا میش کو توم کے ذہن شیس کرنے میں شنز اس تعلیم کی ضرورت تھی طا مرکو کہ آج اس زمانہ سے بدرجہ ااُس زمانہ سے میں خرات میں میں کہ تعال انعلیم تعلیم انہی اُس جگہ برہ جہاں ہم گیا رہ برس پیدھ کھٹے نہوئے تھے '' ہمنے کیا سے نا اور کی علی کیا ؟ اس کا جواب زمانہ تیں آئی سے تال می گیارہ برس پیدھ کھٹے نہوئے تھے '' ہمنے کیا سے نا اور کی علی کیا ؟ اس کا جواب زمانہ تیں تقین ہے گا

## ترجمة خطية صارت

حضات اجس وقت میرے نمایت معزز و وست صاجزا و ه آفاب احدفال صاحب آپ کی سنٹرل اشینڈنگ کیٹی کی اس خواہش کی جھے اطلاع دی کوئی آل ٹریاج ن ایجوئیش کی نفونس کے تیہ وی سالانہ اجلاس کی صدارت قبول کر وں تومیں نے تیال کیا کہ یہ اعلی اعزا زجو میرے سامنے بیش کیا گیا ہوا کی قطعی تبوت ہے اس امر کا کہ نجاب نے مسلی قوں کی ترقی تعلیم میں ( بلا شبہ جس کا مرکز و منبع علی گراھ ہی قطعی تبوت ہے اس امر کا کہ نجاب نے مسلی قوں کی ترقی تعلیم میں ( بلا شبہ جس کا مرکز و منبع علی گراھ ہی فلا میں میں میں ہوت ہے ابنی خوشنو و می و بیند یہ گی کا افرائی فولیا ہے خو و میراتعلق اس عظیم الثان کا نفرنس کے ساتھ و سمبرتا ہی گیا ہے ہو جب کہ ہما رہے اس کے خواج مو و مرحوم نے ایک نمایت ہی واحب لیکو مسلی نوں کی مسلیہ جب و یا تعلیم میر و یا تعلیم میں اور میں میں اگر میزی تعلیم میر و یا تعلیم میر و میں ان کو میں و میں میں انگر میزی تعلیم کی تاریخ ہے تیں وہ میں رک جدرتف تو سیع تو تو میں کو تعلیم میں انگر میزی تعلیم میں انگر میزی تعلیم میں انگر میزی تعلیم میں انگر میزی تعلیم می تاریخ ہے تیں وہ مبارک جدرتف

جبکہ علی کڑھ تحرکی کا بلندیا ہیا بی جس کی بانگ درانے سلمانان ہند کو موت ناخواب سے بیدارکیا اؤر جس کے زیرے یہ ہم میں سے اکثر کو پبلک لافت کا پہلا سبق پڑھنے کا محت رحاصل ہوا ہے ہمارے ورمیان موجود تھا۔ دنیا کی تاریخ میں تو می تخرکیوں کے چندہی ایسے بڑے بڑے رہنا گرسے ہیں جنھوں نے خو دابنی زندگی میں اپنی محنتوں کے پہلوں کواس درجہ کختہ ہوتے ویکھا ہوجتنا کرسر سیّنا حُد خاں نے دیکھا مرکزی تحرکب ہمارے علی گڑھ کے قومی کالج کی شکل اختیار کر حکی تھی جوالک بے نفس قومی خدمت گزار کی پاک یا و گار کی سب سے بڑی اور کھی ند مٹنے والی نشافی ہے نیزاس کا نفرنس کے سالا نہ جلسوں نے قوم کو وورور از صوبوں تک میں تعلیمی ترقی کی اہم ضرورت کی جانب متوجه كرديا كفت زنده ولان پنجاب بيلاگروه تصاجيسيّد كيچيتم فيفي سے سيراب ٻواچيانيه الخبن حایت اسلام کی متعدیوں کا بیتیجہ ہوا کی صوبہ والعلیمی تحریک کا آغا زہوگی اور آخر کا ر لا ہوریں اسلامیہ کالج کی نبیا و قائم ہوگئی اوراگرجہ ہمارا محترم لیڈرخو د اپنی زندگی میں سلم یونی ورسٹی کے متعلق اپنی خواب شیری کی تعبیر طاہر موتے ہوئے نہ دیکھ سکاتا ہم اس عظیم الثان قوی تحریک کی سبت اُس کے وطن پرستا مذجوش نے اُس کے جانشینوں کو ہرا برگرمائے رکھا یہاں تک کہ آحنبر کارمنزل مقصور بالک نظرکے سامنے آجگی ہے۔ گزمشتہ محیس سال کے اند ان عظیم الثان علیمی مقاصد کی جو کچھ بھی خدمت مجھ سے بَنِ آئی اُس کا آپ نے جس فیا منبی سے اعترا فرما یا ہے اُس کے لئے میں آپ کا از حدممنون ہوں اور گو میں اس ذمہ داری کے بوجھے سے جومیر کم زورٹ نوں بررکھا گیا ہے بخوبی واقت تھا تاہم میں نے آپ کی سنٹرل اسٹینڈ انگ کمیٹی کے ارثیا دی تعمیل محض اس امید پر کی ہے کہ آپ ہما سے اس قومی مجمع کے اعزاز کو برقرار رکھنے اور اُس کے مباحث کو بخیرو خوبی انجام کو پہنچانے میں ازر اہ کرم میری امدا وفرمائیں گے۔

عالماليا

حضرات! تمام اُن لوگوں کا جو بُرامن وسکون ترقی کے خوا ہاں ہیں خیال تھا کہ امسال کا اجلاس کا نفرنس اُن حالات سے بائل مختلف حالات میں متعقد ہو گاجو گرمشتہ و وسال کے اندر نوع ازبان کو پیش اُستے ہے ہیں لیکن ایک خوز پزجنگ کا برغلیظ خشکی و تری پراب تک جھایا ہوا ہوا و رتین برعظموں کے بعض سر سبز ترین ملکوں کو تب و اور دنیا کی بعض سب سے بڑی قوموں کی مردا مذا یا وی کوغارت کر رہا ہے اور جو ذرا کع اور توئی بنی نوع بیشر کی ترقی کے لئے اب تک

مخصوص تھے اُن کو برکار کر رہا ہے اورجس ہے وہ ممالک بھی ما موج حسکون نہیں ہیں جو اس بے مش آتش زنی کے مرکزے ووریس بلاشبداس عالمگرصیبت کی ذرج اری س قوم بریجینی باوت عام کے خیال میں ست ہوکر جمذب و نیا کوموت اور تباہی کی آبلتی دیگ میں جھونگ دیا ہے یہ غیرمکن ہے كدامن اورباعی اعتباری قوتیں انسانی معاملاٹ پر از سرنو قایوحافس کریں جبتاک کہ جرمنی کا ویوجر و آنهٔ اس درجیمغلوب نه بوجاوے که وه دویا ره و نیاکوکسی ایسی ہی بریادکن حبک میں مبتلاندکرسے بمندوستان نے اس عام مسيب ميں اور ستيائ اور تمذيب كى تائيداور الكتان كے اعزاز واقتدا کے برقرار رکھنے کی امداد بیں جو کچھ کیا ہے اُس نے مذہر منی کے بے نبیا وانداز وں کو پور سطور پر جیٹلاویا ہے بلکہ اس سے برطانیہ عظمیٰ کی پُر شوکت سلطنت کے اندرانسی جدید قوتیں اور مفیتیں پیدا ہوری ہیں جواُن رمشتوں کواورزیا و ہمضبوطا ورمشکم کردیں گی جواس سلطنت کے فتلف حصوں کو باہی ملائے ہوئے ہیں حضور ملک معظم کی ملیان رعایانے اُس ملک کے اندرا سے حالات میں جن کی نظیرونیاکی نایخ میں موجود نئیں ہے اورجن ہے اس ملک کی کسی اور قوم کو سابقہ نہیں پڑسکتا تھا برٹش تخخت وتلج کے ساتھ اپنی رواتی اور دائمی دفا داری کاقطعی ثبوت میش کیا ہے مسلما نوں نے تین اعلم كے ميدان إكے جنگ يراجى ميں مشرق اونى بھى شام ہے ،جى خوشى سے اپنى جائيں قربان كى بس جس طرح أكفول في بمندوستانى فوج مين اليضبراد الراد افراد اللكي بس جواً س سبت سے بدرجازیا وہ ہے جوا تفیں برٹش انڈیا کی آبادی میں عاصل ہے خود مک کے اند ر اُ تھوں نے قانون اور امن کی حایت کی ہے میل ٹان ہندنے بلا ٹنا ئیرشبہ بیدامریا یے ثبوت کو بینجا دیا ہے کہ اس کا نفرنس ال کے آندریا یا ہرکسی ایسے و عظ کی احتیاج نمیں ہے جو آتھیں آس سلطنت کے متعلق اُن کے فرائض کی تعلیم ہے جس کے شہری ہونے کو وہ اپنی ایک پرفخ الکیت تصور کرتے ہیں اس موقع پرمیں اپنے اس ملک کے کروڑ وں ہم ندمہوں کی جانب سے اپنے وی جاہ وجلال شہنشاہ کے قدموں پراپنی قوم کی یا ندار وفا داری کے گر ہائے آپ دار شار کرتاہو<sup>ں</sup> اوراینی قوم کی دلی تا ئید کائس وقت تک کے لئے بقین دلاتا ہوں کہ جرمنی کے جنگویا نہ جنوں پرایک ہلک ضرب پڑے جو نوع انبان کو اُس پرٹ فی سے نجات دینے کا وا حد ذریعہ ہے جس نے آجیل امن اور ترقی کے جلہ ذرائع کو حکرر کھا، ی-

حضرات إجس وقت ايك سارتبل اس كانغرنس كااعلاس يوناييں بهوا تھا اُس وقت ہندوشا کے ملی اُموراس شریب خص کے زیز گرانی تھے جین نے اپنے ووراندلیش مرتبر باریک بینی اور بے تعصب مدروی سے ملک معظم کی رعایا کے ولوں میں ایک خاص جگہ عاصل کرلی تھی۔ وہ زمانہ جس میں ہزاکسیلنے لارڈ ہارڈنگ ہندوستان میں سے انگریزی تاریخ میں ایک وزشاں باب ہے۔ مد وح کی حایت نے ہما رہے ملک مندوستان کو ایک مل مقبوضہ کی حیثیت سے بڑھاکر وہ بلہ دلادی ہے جس کا وہ بوجہ اپنی وفاداری کے متحق ہے۔ ہمارا ملک مدوح کے ظل حایت میں دنیا کی سے عظیم اٹان ملطنت میں اپنے حقوق کے لحاظ سے ماوی کا شریک ہوگیا۔ اگریں ان جلوں کا افتباس کروں جوممد فرح نے اپنی مبیئی کی ایک خصنی تقریر میں نسر ملئے تھے تو میں کہوں گا کیمب فرح مندوستان پر بوروسه رکھتے تھے ہندوستان کا عنبارکرتے تھے اور مبندوستان کی اُمیندوسیم ا و رخوشی درنج میں شرکے تم مختصریہ کہ برنا نہ محدوح ہندوستا ن میں غیرت کی تھیاک نہ رہ گئی تھی معافع نے اپنے اس مقولہ کی بچائی کاعلی ثبوت ویاکہ وائسرائے کاست پڑاکام یہ ہے کہ مبندوستانبوں كى اً رزو وُل ا ورتمنّا وُل كو ہمدروا نہ توجہ سے سنے اور اُن كے عذبات اور دلی خوا ہٹا تا شہنیثاً ا گلینڈاوربرطانیہ کے باشندوں کے روبرو ترجان بنے اور اسی طرح اُس کو بیا کوشش کرنی جا کہ ہند دستانی اس بھی ہمدر دی اور ان ولی جذبات کوجو خدا کی نظر میں مقبول ہیں اورجس سے الكيناك مبدمتا تر ہونے والے قلب میں جان پڑھئی ہے اچھی طرح تجبیں ممد وح نے یہ تھے کرکہ مزارت كى آينده بېزى ئىتلىن ا توام مىں اشاعت تعليم پر مخصرے تعليم كو اپنے زيا ية حكومت ميں خاص تمہت دی - مد وج یکے زمانہ حکومت کے ان تین سالوں میں جواس خوفناک جنگ سے قبل گزیے مختلف صوبوں میں معلیم میں ۱۵۰۰ م ۵ روید فیرستقل خرچ کے لئے ر و بیہ سالا نہ منتقل خرج کے واسط معمولی تعلیمی بجٹ سے زیا وہ ملا۔ ایسٹ انڈیا کمینی کے شرع ز ما نديس مندوستانيوں كي تعليم انتظاميد پاليسي بين شامل تدفعي يرثش پا رايمنت نياس ا ہم ضرورت کی جانب اپنی توجیر اللہ ام میں مبندول کی اور ازراہ عنایت حب وقعہ سرہ ایک سو باب وه ابدام قرار پایا که بینوں صوبوں میں تعلیم کے لئے کم از کم ایک لاکھ روپیدی رقم مخصوص كروى جائے اس ايك كے ١٠ برس بعد تك كل ٢٠٠٠ ٥١٥ روپية تعليم كے لئے مقرر ہوا-

ان حالات برنظر کرنے سے گونرنٹ کی آئیسویں صدی کے شروع سالوں کی تعلیمی پالیسی اور ر بیسویں صدی کے شروع سالوں کی تعلیمی پالیسی میں تعجب انگیز فرق نظراتا ہے ۔ ہم کو لار ڈولارڈونگ کے جانشیں جو ائسر انے کی ذات سے مندوستان کامنتقل شاندار نظرا ہم ناہے۔

موجوده وانسرائے نے بہنی بنتی براین بیلی تقریر میں اس محریت کا ہولار و المرونگ نے لوگوں کے ولوں میں ماصل کر لی تھی فر کرتے ہوئے بدارت و فرا یا تفاکدان کی رائے میں کسی جانسین کی بالیسی کا سب اہم اصول میہ ہو کہ وہ اپنے ماسبق حاکم کی بالیسی کو فایم رکھے اورائ جانسین کی بالیسی کا سب اہم اصول میہ ہو کہ وہ اپنے ماسبق حاکم کی بالیسی کو فایم رکھے اورائ حوہ اورائ بارونا کی بارونا کی تحریموں فور و کا ممتاز تعلیمی زمانہ و تعلیمی اعلیٰ خدمات میں جوم دوج نے انگینیڈ میں انڈن کونٹی کونسل محریمی خواب فیسے ہوئے فرمائی کی جس میں میہ ارشاد تھا کہ گورنسٹ پرائمری تعلیم استادوں کی تقلیم جواب فیسے ہوئے فرمائی کی جس میں میہ ارشاد تھا کہ گورنسٹ پرائمری تعلیم استادوں کی تقلیم تعلیم نسواں کی ترقی اور یونی ورسٹی تعلیم کو پہلو بہ پہلولانے کے لئے فاص توجہ کر رہی ہے اس امرکی کا فی ضافت میں کی مربیا نہ حفاظت میں قدرت اور شافت میں کا بی ضافت میں کہ مربیا نہ حفاظت میں قدرت کے دائشمند کی تھوں نے ۱۳ کر وٹر بنی آ وم کورکھا ہوا قتدارر وزافروں ہوگا۔

بهارايسالکام

حضرات! یں اس موقع پریونہیں جاہتا کہ ان تغیرات پرجوگونمنٹ کی تعلیمی پالیسی میں ہوتے ہے۔ یہ بحث کروں یا موجود و تعلیم کی بتدائی لطنت برطانیدسے جانج کروں ان مفایین پرکانی بحث ہو جگی ہے۔ لارڈ میکالے کی مشہورتح برمورخہ ، فروری شاندا جسیبلی اور کھیلی حالت اور لارڈ ولیم بناک کے جد حکومت کا اگرزیزی تعلیم کے شہور رز ولیوشن مورخہ ، رما پرج مشاندا جمسٹر محمود مرحوم کی کتاب میں جس کا میں بہلے وارکہ چکا ہوں درج ہیں ۔ یہ کتاب تعلیمی معلومات کا نمایت قیمتی کا نفرنسوں کی جو موجود و زیانہ میں جلک کے معلومات پر مختلف غیرسان ملیمی کا نفرنسوں کی جو موجود و زیانہ میں ملک الساب ہے اور اسمی کی معلومات پر مختلف غیرسان ملیمی کا نفرنسوں کی جو موجود و زیانہ میں مگ

لوط - عام تعلیم کے بیخی الانه عطیہ ملاقادع .... وروبیہ یونی درسٹی کے بیخی الانه عطیہ ملاقادع .... اروپیہ عنون کے لیئے مالانه عطیہ ملاقادع کی .... ۵ دروبیہ مختلف شعبوں کے لئے مالانه عطیہ علاقائع .... ۵ دوبیہ

کے ختلف حصوں میں ہیں بنیا و پڑی ہے - ان سماوں کوجن بر ہا ایسے قومی مفاد کا دار مدا ہے علی نقطہ خیال سے دکھنا چا ہے یہ ایک اصول سے جس کو میں نے اپنے بڑے معلم اسرسید علیم الرحمة ) سے سیکھا ہے اوراس اصول کو میں مجھی نظراند از نہیں کرتا ہے تی ہالی اسرسید علیم الرحمة ) سے سیکھا ہے اوراس اصول کو میں مجھی نظراند از نہیں کرتا ہے تی ہو کہم کو اس نظر میں ہو کہم کو اس نقائص کا جو ہماری نظر میں ہو کہم کو ان نقائص کا جو ہماری فوری تو جہ کے محتاج ہیں پوراعلم ہو - جو نکہ اس ملک میں نعلیمی ترقی کے لئے بہم تمہ ضرورت ہے کہ قوم اور گو نمنٹ ال کراس تھی کو سلجھا کیں لمذا بد نما بت خوری المحت کے لئے بہم تمہ مرورت ہے کہ قوم اور گو نمنٹ ال کراس تھی کو سلجھا کیں لمذا بد نما بت خوری واقعت ہوں تاکہم ابنی تمام تو ت کو او ن کو اون کو سلجھا کی بیاری کا از الدنینی ہو بی بات ضروری ہے کہ بیاری کی تنفیص غورسے کرنی جا ہے۔

## موجودهالت

اب یه و کیمنا ہے کہ ہماری موجودہ عالت اس ملک کی پرائمری سکنڈری ورونیوں کی تعلیم میں کیا ہے اور اس حالت کے متعلق بعض ایسے مسائل ہیں جو ہما رہے اور گوشٹ کے سامنے ہیں مختلف کا بحوں میں تعلیم پانے والے طلبا رکی تعداد اس مار برج مصابح و علم علی من تعداد اس میں من جب لم علی من میں میں میں میں جب لم علی ان میں صرف ۲۹ م مسلمان تھے بسکنڈی مدارس میں من جب لم ۲۹ میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس کے ۲۹ ہم ہم ملمان تھے بسکنڈی مدارس میں کل تعدا و میں اس میں میں میں اس کے ۲۹ ہم ہم کہ کا ورس کا بول اس میں میں اس کو و قب کی اس میں میں اس کے اور لڑکیال و و توں کی تعداد تا ال ہے مگروہ تعداد جو فاص اسکولوں میں یا خائی درس گا ہوں میں تعلیم بیار ہی ہے تا مل نہیں ہی کا تعداد کل اور میرا مُری اسکولوں میں میں انوں کی تعداد کل تعداد کی تعداد کا ہر ہوتا ہے کہ ملیانوں کی حالت تعلیم کی اعلی ورجو سے نوار مندرجہ بالاسے بیصا عن ظاہر ہوتا ہے کہ ملیانوں کی حالت تعلیم کی اعلی ورجو سے نوار بنا بیات تا قابل اطبینان ہے۔

گوزمنط كقليمي بالسبي

موجو ده حالت بذریعیا عدا و کھلاکراب میں گورنٹ کی تعلیمی پالیسی پر تطرق النا ہوں ۔ ا-الميني كے مشہور مراسله مؤرخه ۱۹ رجولائی تعضاع میں رجب كونعض اوتات بهندوستان علیمی عهدنامه کها جاتا ہے) سب سے پہلے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ تعلیمی معاملات س كو تمنث كوكس قدرحقة لينا جامعة اور رعايا كوكيا كرنام - اس مراسلمس عليمي ياليسي کے اصول اور ان قوا عدی بعدجن بعلیمی کاموں کا انصاریے یہ ظاہر کیا گیا، کو کورنٹ ا بتدا فی تعلیم کو عام لوگوں کے لئے سس الحصول کرفتے توجولوگ یا قوم اس سے زیا دہلیم چاہیں وہ خود عبردگو زئنٹ یا بلاامدا وگوزنٹ اعلی تعلیم حاصل کرنے کے مختار میں امدا و کا طریقة اس کئے فائم کیا گیا تھا کہ نبر رلعہ امدا دی مدارس گونمٹ تعلیم کی ا ثناعت میں عین ہو۔ پنجیال کیا گ تھاکہ ایرا د کی طریقہ سے نہ صرت گورنٹ کا ننہاتعلیمی بندویست بند ہوجائے بلکہ گوزنٹ کی اکثر درس گاہیں بھی رفتہ رفتہ یافین پھیا کیں گی یالوکل جاعنوں کے زیرانتظام جلی جائیں گئی منات کاری کا نگرین ایجولیش کمیشن نے اپنی را کے طا ہر کرتے وقت سرر ست تا تعلیم اس فرمن کوچوجب فشارمراب ریخص ایماس کے ذمتہ عائد تھا نظراندا زنسیں کیا۔ اسی مرا كے مطابق ڈیا رہنٹ كا يہ فرض ہے كہ كالج اوراسكول كھولے جاویں خوا ہ يہ درس كابيں بطور ماؤل ( نمونہ ) کے ہوں یا مقامی اعلی تعلیم کی ضرور توں کو بوراکرنے کے لئے ہوں کمیشن کوان اعلی قو اند کاجو مندوستانیوں نے سرکاری درس گاہوں سے عاصل کئے ہیں پورا احمال تفا-علاده ازیں اُس نے بیری کی لیم کرایا تھا کرتعلیم کے لئے خانکی کوشیں اس بیا نہ تک حس کا خیال مراسی شاہ دی تعلیم کی اسجیمیں تھانمیں جیسے ۔ افر کا رکیش نے گوزن کی اعلی تعلیم سے كنار وكنس ہوجانے كے موافق اور مخالف دليلوں كو بيان كركے يہ تيجہ كالا-ہماری تحقیقات اورمیاحثوں سے یہ صاف تیجی نکل ہے کہ اگر بطیب خاطرکہیں حقیقی جوان ہو تو درس گاہیں سررشتہ تعلیم کے انتظامات سے کال کرفائلی انتظامات کے ماتحت کردی جا۔

۱۱) ربورث آن دی اندین ایجگیش کمیش ملات شاء صفحه ۵ ۵ ۲

<sup>(</sup>٢) ايضًا ايفنا الفِنا سفحر، ٥٣

رس الفينا الفينا الفينا صفح ١٠٠٠

لر بح کسی ایسے طریقنہ کے انتیبار کرنے کے لئے طیار نہیں ہیںجی سے بینخوا ہش ہو کہ گوزمنٹ فوراً یا عام طورے اعلی تعلیم کے ذرائع بیدا کرنے سے دست کش ہوجا وے -ہم کو یہ کا اللین به که مندر دئه بالا شرطون برکسی و رسگاه کوسیر کاری انتظام سے کال کرخانگی انتظام و ید نیامناب ا ورموزوں ہے گریڈ مفصد نہایت احتیاط سے رُفتہ رفتہ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہم یہ باور کرتے ہیں کہ وانشمندا نہ پانسیں ہی ہوگی کہ ہرمعاملہ پراس کے واقعات کی حیثیت سے خیال کیاجا وے۔ جس و تت ہندوستانی شرفا رکی کوئی جاعت کسی کا لج یا سکول کو اپنے انتظام میں لینے کی خواہش نلا ہرکرے تو گو زمنٹ بشرطیکہ اس بات کی کافی اُمید ہوکہ اس نبا و لہسے تعلیم میں مجھیا۔ نقصان نه ہو گا ایسی خوامش کو قبول کرے سررشتہ تعلیم کو ہرایسی درخواست کو خوش آمدیک کمٹ عا ہے اور اگراس کے قبول کرنے میں اس فرقہ کا کوئی نقصان نہ ہو نومنظور کرلینا جا ہے فیماٹ كاطرزهل اليي درخواستوں كے ترغيب دلانے ميں ايبانہ ہونا چاہيئے كە گوبا وہ ايك نات ال بر داشت بو حجا کو اپنے کندھوں سے و و سروں کے کندھوں پھینکنا چاہتے ہیں بلکہ اس کا طریق ا بیا ہوجس سے یہ معلوم ہوکہ وہ ان لوگوں کو جوا غنبار کے قابل ہیں اور قومی تعلیم کے کام اور وکھار یں خوشی ہے گوزمنٹ کا ہاتھ ٹانا جا ہتے ہیں موقع دیتی ہے۔ ہم ہرگز کسی ایسے طریقہ کی جس کا ا نرا ننا عت تعلیم میں روڑ اڑکا نا ہوسفارٹ نہیں کریں گے ۔ صرف اس بھروسہ برکہ بیااو فات ڈیارٹنٹ کے علی و ہوجانے سے تعلیم کو فائدہ پہنچے گا۔مقامی جاعت درس کا ہوں میں متفقتہ أمرى ول جيسي لے گي اور خاتلي ذرائع سے بطورا مداو ايسي ورس گا ہوں کے قيام اور اجرايس زیا و ہ روپیہ ضرف کرے گی مندرجهٔ ویل سفارشیں کی جاتی ہیں۔ ہم پہلے یہ سفارسش کرتے ہیر كەسركارى كالجون اورسكندرى اسكولون كويرائيوسط درسگا ہوں ميں تبديل كرنے سے مقافی بمدروی اور جوشش بیدا کرنے کی غوض سے یہ مناسب ہو کہ اس مقامی جاعت کو جوکسی درسگاہ كانتظام خوشى سے النے لا تھ میں لینا پسند كرے فیاضا مذا مدا د چندسال کے لئے وي جائے بشرطه كيه معيا رتعليم ورقيام درسكاه كي كافي ضمانت بهو كميش كويه أميدتهي كداس طرح كورتمنط کی خواہش اعلی تعلیم کو ملا کچھ نقصان بیتجائے ہوئے رقبتہ رفتنہ یوری ہوجائے گی ڈیا رشنٹ ئی درسگا ہیں زیادہ کیرا نیوٹ انتظام میں جلی جائیں گی اور گورنٹٹ کا کام امداداورنگرا نی برمحدود ہوجائے گااوران درسگا ہوں براختیار سے گا-اعلی تعلیم کی اشاعت زیادہ ہو گی مختلف قسموں كى تعليم ہوگى اورسرج ميں مقابله موجوده حالت كے كفايت ہوگى - گوزمنث نے

۱۴۵۵ رز ولیوشن نمبر امورضه ۲۴ اکتو برگششهٔ ۶ بین کمیشن کی ان سفارشوں کو چوا علی تعلیم کے لئے رپورٹ کے فقرہ (۳۰۱) میں کی گئی ہیں بیان کرتے ہوئے یہ کہاکہ گوزمنٹ کمیشن کی ان نجا درز کو جواعلی تعلیم سے گورنمنٹ کی رفتہ رفتہ دست کشی کے متعلق دورا ندیشی اورغوروخوض سے کی گئی

ہیں منظور کرنی ہے۔ یہ مفارشیں گورمنٹ کی اس پالیسی کے باکل مطابق ہیں جو اس رز ولیوشن کے جس کے فرر بعیہ سے یہ کمیشن مقرر ہوئی تھی فقرہ د ۱۰، میں ندکورہے . . . . ون سفا رشور کا رفتہ رفتہ مقامی حالت کے مطابق نفاذ دینالوکل گورمینٹ وں بچھور دیا گیاہے۔ جیسا کہ متواتر فلا مرکبا گیاہے گورمینٹ کی بیخواہش ہرگز نمیس کہ اعلی تعلیم کی اشاعت میں کوئی شکاوٹ ہو۔

برخلات اس کے گورمنٹ اعلی تعلیم کی اشاعت اور ترقی کو اپنے فرم اولین میرخیب ل

کرتی ہے۔ گوزمنٹ کی منشایہ ہے کے سلطنت کے محدود ونٹ ڈکو ہرخانگی ذرا کع سے تعلیم عام کر رشتہ میں ملک منا تعالیم کا کرمتہ میں استان کے محدود انسان کی میں انداز کا میں انداز کی میں کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کی میں میں انداز کی میں کرتے ہوئے کے میں کرتے ہوئے کے میں انداز کی میں کرتے ہوئے کے میں کرتے ہوئے کرتے ہوئے کہ کہ کرتے ہوئے کی میں کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کہ کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کی کرتے ہوئے کرتے ہوئ

کے ہر شعبہ میں مرد ہے۔ اعلی تعلیم کے متعلق اور ان مالی فوائد کے خیال سے جواعلیٰ تعلیم کے ہر شعبہ میں مرد ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے متعلق اور ان مالی فوائد کے خیال سے جواعلیٰ تعلیم کا صول ہر ماصل کرنے والوں کو ہوتے ہیں محور نمنٹ صحیح طور ہیں " اپنی مدد اسپ کرنے کے اصول ہر

على كرا مناسب خيال كرتى ہے۔

حضرات - ان مندر جُر بالااحساسات سے جو سرکاری قابل و ثوق مرا سلاتے گئے گئے ہیں یہ انھی طرح خابت ہے کہ گؤرنمنٹ کی تعلیمی پالسی کا خاص اُصول ہی ہے کہ ابتدائی تعلیم کی عام اِنتا عت گورنمنٹ خاص اپنے فرقمہ رکھے اور سکنڈری اور کا تھے کی تعلیم کے براہ راست انتظام سے رفتہ رفتہ وست کش ہوکرا مداو ہے ۔ نگر افی کرے - اور ورسگا ہوں کو اپنے اختیار میں رکھے ۔

میں میں کہ میں کہ اسے کیا اُسی کا خلاصہ میں اپنی رائے اس بارہ میں کہ تعلیم کے متعلق ہم گورنمنٹ سے کیا اُمید کرنے کے مستحق ہیں اور مہند وستنا نیموں کی تعلیم کے مقدس کام میں ہما رہے فراکفیں جن پر میرے خیال میں ہمند کے مستقبل کا انصار کے بیش کرنے کی جرات کرتا ہوں ۔

يرائمري ليم

حضرات! ان اعداد سے جن کابیں ذکرکرچکا ہوں یہ ظا ہرہے کہ ابتدائی تعلیم کا مسلمہ نہ صرف مسلم نوں کی تعلیم ملکہ تمام ہندوستانیوں کی تعلیم کامسلہ ہے۔ آپ نے یقیب ا

یہ خیال کیا ہو گاکرا گرخیب لمانوں نے تعلیم کے میدان میں دوسری توموں سے پیچیے قدم رکھا گرنمایاں ترقی کرکئے اور اگر گرست ترقی کی رفتار جیبا کہ مجھے اُ میدہے فایم رہی تونتیجہ قابل اطمینان ہوگا -لیکن تعلیم عامہ کے نقطہ خیال سے جو حالت ابتدا فی تعلیم کی ہے اُس کو باوجود گرست مالوں کی تیز ترقی کے کوئی ہمدر وملک بغیرتا سف کے نہیں دیجیر سکتا۔ میں مها ں یر بحث نہیں کرتا کہ اگر مہند وستان کو قہر بنب فوموں میں اپنی مگرلینا ہے توا شاعت تعلیم کی کس فدر ضرورت ہی ماحضور ملک معظم کی ہند وستانی رعایا کی خوشحالی اور مہتری کے لیے عام تعلیم کس قدرلا بری ہے اس امرکی صدافت کو گوزمنٹ نے بخوبی محس کرنیا ہے اور مثابیراس برہمیشہ رور فیتے ہے ہیں ۔حضور مل معظم کے وہلی میں تاج پوشی کے قابل یادگا موقع بر ۱۱روسميرال له مو براكسيلنه للي رونا روناك نے يه اظها ركيا تھا كه علاوه اورخسروا مذمراعا کے حضور ملک معظم کی خواہش اورخوشی کے مطابق گوزمنٹ نے نہایت ا دب اور فرماں برق<sub>ا</sub>ری کے ماتھ حضور شہنشاہ ہندی منظوری سے بیرطے کرلیا ہے کہ خزامہ عامرہ پرا شاعت تعلیم کونا با حتى ديا جامے اور نهايت مفيدا ور قابل فخر حكم كي هميل ميں يہ فيصله كرليا ہے كہ حتى الوستخ علم كى ا شاعت ہوا و تعلیم كو ہرشخص كے لئے سهل الخصول كر دیا جا وے - اور اس مقصد كی جمیل الے گوزمنٹ یہ تجویز کرتی ہے کہ مبلغ بچاس لا کھ روپیہ عام تعلیم کے لئے مخصوص کیا جا وے اور گوزنمنٹ کا بیمتنحکم ارا وہ ہے کہ آبیندہ سالوں میں اس موعودہ رقم پرمعتد ہراضا فہ کیا جا ہے۔ ہند دسننان کے بھی خوا ہوں کوحیں فدرخوشی اورطانبیت براظها راسیسے یا دیگا رمو تع برحضور مل معظم کے روبروٹ نکر موئی میں الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا - لارڈ ہر رڈنگ کے زمانہ وربار کے بعد سے نین سالوں میں جورو میستقل ونیز سالا نہ خرج کے لئے ملا اُس سے صاف ظاہر ہے كه استحكم وعده كولفظًا لفظًا يوراكياً كي اوراكر ميخطرناك جنگ حس كا اثر بيندوستنان تحمالل برانتها درحبتك بثرر باب نه چوط واتى تواس ميں مجھے ذرائعی شك نہيں كرا افله وكا وعدہ یورا ہوتا رہنا۔ گورنمنٹ نے عام لوگوں میں ابتدائی تعلیم کی اشاعت کا فرض لینے ذمتہ الے لیا ہے تواب ہمار المطمح نظر کیا ہونا چاہئے میں نے ۱۷؍ فروری سلالالہ کو امیرالیج كونسل مين تقرير كرتے ہوئے اس اہم مسئلہ برا بنی رائے كا اظها رمندر جد ویل الفاظ میں كيا خفاجس سرعت اور نیزی سے تعلیم میں ہرجانب ترقی ہور ہی ہے وہ اس موجودہ حالت کی جس سے ہندوستان کی تاریخ کا ایک نیا ورق اُلنتا ہے نشفی انگیز صورت ہے اوراس سے

ملک کویجید فائدہ پہنچے گا۔ اس وقت سب سے بڑی ضرور تیں یہ ہیں کہ ابتدا فی تعلیم کے ہاری تمام ملک ہونہ میں جال کی طرح بھیں جائیں اور وقد وقد جہاں تک کہ ملک کی الی حالت اجازت کے ابتدا فی تعلیم مفت کروی جائے تاکہ سب لوگ تعلیم سے مستفید ہو گیں۔ اس ما انہ حالیک با بنی سال گزر جکے ہیں اور میری ناچیز رائے میں اب وہ وقت آئی ہے کہ لرط ای نتی مہند وستان میں مفت و بینے کی منظوری وی جا وے ۔ گور منظ میون پدلی ابتدائی ابتدائی حالت میں جا عتوں کی متحدہ کوشش یہ ہونی جا ہیئے کہ ہر شہری اور دہیا تی مفت ابتدائی تعلیم سے باسانی متمتع ہو سکے اگر ایسا ہوگیا تو تعلیم عامہ کی ترقی ایسی جلدا ورائسانی سے ہوسکے گی جیسا کہ ہمند وستانی تعلیم کے شیدا کیوں کا خیال ہے اور جیسا کہ جوزف برنی فی جیسا کہ ہمند وستانی تعلیم کے شیدا کیوں کا خیال ہے اور جیسا کہ جوزف برنی فی حال کے مطابق میں اپونا چا ہے جر تعلیم کے خیال کے مطابق میں اپونا چا ہے جر تعلیم کو دار جب ہوگی۔ میں اپونا چا ہے جر تعلیم کے دار اور کی اگر فی انحال مدارس کی تعدہ کے پرنیر پڑنش ایڈرنس کے اس بیان سے باکل متفق ہوں کہ اگر فی انحال مدارس کی تعدہ کو فی برخیا ہو وہ تو اس امر برغور کرنے کا کہ آیا جر میہ تعلیم کا قانون بنایا جا وے یا کا فی موقع سے گا۔

## مئدريان

تعلیم عامہ کے مسلہ کو زبان کے سلہ سے جس پر کا فی بحث ہو عکی ہے گراتعلق ہی۔ ہیں نے
اپنی رائے اس مسلہ پر جولائی سلافلہ ہم میں آل انڈیا اُر دو کا نفرنس پونا کی صدارتی تقریری
پونے طور پر آزادا مذ ظا ہر کر دی ہے۔ ہر صبح الخیال آدمی کو بید صاف ظا ہر ہوگا کہ پرائمری
ہدارس میں مختلف نو ہوں کے خیال سے
ہدارس میں مختلف نو ہوں کے خیال سے
ہوں یا مختلف نو ہوں کے لئے نمایت ضروری
مختلف نو گوں کو متحد کرنے کی کا رروائی میں جو ملک کی آیندہ بہتری کے لئے نمایت ضروری
ہو صابع ہوں گی۔ اُر دوجو درخقیقت ہندوستان کی عام زبان ہے ہندوستان کے سال و
اور ہندولوں کی وائی اختا تی پڑستے ہوگی اور مہندوا درسیل نوں کے باہمی اتحاد کے لئے برباد
خلاف ہوگی یقینی نا اتفائی پڑستے ہوگی اور مہندوا درسیل نوں کے باہمی اتحاد کے لئے برباد
خلاف ہوگی یقینی نا اتفائی پڑستے ہوگی اور مہندوا درسیل نوں کے باہمی اتحاد کے لئے برباد
کن تابت ہوگی۔ میسا کہ میں نے پونا میں کہا تھا ایسی پالیسی ملک عظم کی رعا یا کے مختلف
گرو ہوں کو قریب قریب متحد کرکے ایک بنانے کی بجائے بیگا گی کی تعلیم کو اور چوڑا کرنے گ

اورا میں معاندانہ احما بات اور متفناد خواہ شات بیدائے گی جن کا بڑا افر مبد وستنان کی آیندہ ترقی بڑگا اس قتام کا ندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ تام ملک کے فائدے کی غوض سے درس کا ہوں کی زبان آرد و کم از کم شالی مند وستان میں رمنی چا ہے اور اس کے نتیجہ برسلیانوں کے قدیم فیصلہ کو ویانت داری سے قایم رکھنے پرزور وینا چا ہے تاکہ مختلف فرقوں میں وہ اتحا د چوملک کی آیندہ بہودی کے لئے جڑو لا نیفک ہی بیدا ہو۔

سكندري يلم

عام يلم يونيورسي

حضرات! فبل اس کے کہ میں یونی ورسٹی تعلیم کی باستہ جہاں تک ہماری قوم کا تعلق ہے بیان کروں میں چندالفا ظلاس سئلہ پر عام نقطهٔ خیال سے کہنا چاہنا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات افت اس وقت برئش مندوستان میں تھیلے ریونی ورسیال ہیں ان کے علاوہ پٹنہ یونی ورسی کالی حال ہی میں امپیر للحیلیٹوکونس میں بیش ہوجا ہے۔ رنگون ڈھاکہ ناگپوراور پونامرہ نیورسیا قايم كرنے كى تجويز زيرغورہے - يوسان ظاہر ہے كراس قدرفليل تعدا ولونى ورسٹيوں كى ہندوستان جیسے مک میں جس کا رقبہ سلطنت روس کے رقبہ کو نکال کر باقی تمام پوریکے برا برہے اور جس کی آبادی اس کروڑ ہے مک معظم کی ہندوستانی رعایا کی تعلیمی ضرور ہے كے لئے كافی نيس - اس وقت يونائی شيداسٹيٹ امر كيہ ميں ١ ١ ايونی وبيسٹياں ہيں -يونائي ليد كنگرم مين مافرانس مين دا الي مين ١١ ورجرمني مين ٢٧ يوني ورسشيال بين حب مم أن اعدا ديرنظر والتي إلى اوران ملكوں كے رقبوں كومندوستان كے رقبہ سے مقابل كيتے ہیں تو ہندوستان کے مختلف حصوں میں اورمغند بدیونی ورسٹیاں قامیرے کی ضرورت مختاج بیان نبیں رہتی ۔ اگرکسی صاحب کو ہنوز مصیمہ اع کے اس فیصلہ کے منعلق جومشر تی ا ورا نگریزی تعلیم کے مقابلہ میں ہوا تھا دانشمندانہ ہونے میں تنگ ہو میں اُن سے نهایت سرگری سے يه درخواست كرتا بول كهاس وضع كوچيوار وين كيونكها بيا خيال موجوده حالت بين ملك اورسلطنت کے بہترین فوا ندکو بنینیا ضرر رساں ہے۔اس سے غیر ضروری اور مضر غلط فیمیاں پیدا ہوتی ہیں اور تعلیم کی چلتی ہوئی گاڑی کے پہتے میں روڈ االکتا ہے۔ اگر ایسے حضرات ایک ایسے فیصلہ برجس کی نظر ثانی نئیں ہو کتی اپنا وقت خراب کرنے کی بجائے اپنی توجہ اور طاقت کو قدر تی سرگرمیوں کوسیھے راستہ پرنے چلنے میں یاان مغربی علوم وفنون کی تھیں میں جو سیداع کی گوزمنٹ کی پالسی کے مطابق تمام مندوستان سر تعييل سكني بين صرف كرين تويد مل معظم كي مندوستاني رعايا كي دجوسلطنت برطانيسرس ، ، في صدى ہے تعليم اور تهذيب كي حقيقي خدمت ہوگی۔ كيا كو دي محدو د ايك فاعث اليا بوسكتا به جس برباري مندوستاني يوني ورسيال نبيل - مم سے زياده كوئي ريز يونش د مقامی ) یونی ورسٹی کے فوائد کومحسوس نہیں کرتا بلکہ پھے طریقیہ اسلام کی ٹیرا فی تعلیمی روایتوں کا ایک جزے تمام قدین سلم یونی ورسٹیاں بغدا و قطب اور نیزملانوں کے تمام شہوتولیمی مرکز جوسنہ ہجری كى شرق صديوں ميں قايم ہوك رزيدنش أمول پر قايم ہوك ليكن بيندوستان جيسے وسيع ملك میں مختلف مقامی اور تومی صرور توں کے لیا ظاسے میرمجبوری ہے کہ ہماری تعلیمی صروریات کے پور ا كرنے كے لئے مختلف طريقے اختيا ركئے جاوي اوراس لئے كو ئى غيرتغيريزير قاعدہ يونی ورسٹياں قاع كرنے كا مقررتيس بوسكتا اس امركى مداقت كوگورنمنٹ نے بھى تسليم كركيا ہے جنائي صوبہ بہا كے لئے گونمنٹ اسی یونی ورسٹی نظورکرنے والی ہے جورزید نیش کھی ہوا ورامتحان لینے والی تھی۔ اور باہر کے کا بجوں کا الحاق کر سکے۔ گرو ھاکہ میں صرف رزید فیشل ہونی ورسٹی قائم کرنے کی تجویز ہے میں اس موقع پر بٹینہ یونی ورسٹی کے کانسٹی ٹیوشن کے متعلق جس کا بل آئر میں سرسنکر نا برخ حال ہی ہیں ہیں بیش کیا ہے دبنی رائے قلا ہر کرنی نہیں جا ہمتا کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کی با تنه ممکن ہے ہے لیے لیے کوئیل میں بھٹ کرئی بڑے۔ گریم کہ نا میرسے لئے جائز ہے کہ ٹیرا نی یونی ورسٹی کے بل میں جب یونی ورسٹی کے بل میں اہم اختلا فات سینیٹ اور وائس جنسلر کے اختیارات اور سینیٹ اور سنڈ کمیٹ کے نعلق ت کے متعلق ایسے ہی جہ مثالے والے ہیں جن میں قبل اس کے کہ یونیورسٹی بل نرقی کرنے و الے متعلین ایسے ہی جہ مثالے والے ہیں جن میں قبل اس کے کہ یونیورسٹی بل نرقی کرنے و الے متعلیم یافت کی ضرورت ہے۔

مسلانو ن من يونيوري ليم

منتقبل بین سلانوں کا حصدان کی اعلی تعسیم مرخصر ہوگا ہمانے سامنے ایک درخفیقت شکل گا سے ۔ ہم کو مذ صرف اپنی ففلت کی تلافی کرنی ہے بلکہ دیگر تو موں کے بوتعیبی رفتار میں تیزی کے ساتھ بڑھ دہی ہا اور منزل مقصور پر پہنچنے کی با قامد کو صفت کی بین ساتھ ساتھ جان ہے ۔ ہم کو منتعد ہوجانا چاہئے اور منزل مقصور پر پہنچنے کی با قامد کو صفت کرتی جائے۔ گو نمنٹ ہند ہا رہے تی تھے زہی نے کی وجہ سے ہماری ہمت بر معافی کو منتقد ہوجانا چاہئے اور خدم ابریل ہم کو خاص امداد فیصنی ضرورت کو تھستی ہے اس نے بذریعہ کھم نمبری ہوں ہوں میں اعلی تعلیم کے لئے آسانیاں سالم ہر ولائی ہے کہ مملی نوں میں اعلی تعلیم کے لئے آسانیاں بھم بنیجا نی جائیں ۔ اس لئے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم گور نمنٹ کو صاف صاف یہ تبلادیں کہ کن خاس امور میں ہم کو صلفت کی مرد در کا رہے اور اپنی ان تو می ضرور توں کو تجھیں جو ہماری ذاتی امور میں ہم کو صلفت کی مرد در کا رہے اور اپنی ان تو می ضرور توں کو تجھیں جو ہماری ذاتی کو سنتھوں پر مخصر ہیں ۔

مهدوساني يونيوسسيون سلمان عايندى

حفرات! جوفتلف یونی ورسٹیاں ہند وستان میں ہیں اُن کا تظم ونتی قانون ملکی کے مطاب افسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے بیدنا بیت ضروری ہے کہ اُن کی انتظامی جاعت ہیں مہا نوں کے مقاب کا بیند ہے کا فی قعدا و میں ہوں۔ اس معاملہ میں غفلت کرنے کا انتراسان نوں کی تعدا و میں ہوں۔ اس معاملہ میں غفلت کرنے کا انتراسان ہو نا صفروری ہے۔ گوئنٹ نے اس مراسلہ کے فقر و ( س) میں جس کا میں لیمیے وکر کرچکا ہوں تی تعدا و ہما ری یونیور شیوں میں سبت کم اور نا کا نی ہے بین ہیں ہماں مہلی نوں کی آیا وی کا قبلی ہے اور اُن کی تعدا و میں میں ہماں میں ہوں نے میں ہوں نے میں ہوں کی آیا وی کا آیا وی کی ہوت نین میں ہماں نوں کی آیا وی کے خیال سے اور اُن کی تعدی عالمت کی بیتی ہے کے ایک سومعمولی مجبروں میں کی ہمیں ان ہیں۔ اللہ آبا و یونیورسٹی کے میں ہمیں ہم میں ہم میں ہم میں ہماں نوں ہیں۔ اللہ آبا و یونیورسٹی کے سینیٹ میں ایم میں سے حکم اور اس شکایت کے جدر نوع کرنے کی ضرورت ہے۔ کا نفر تس اعدا ور اس شکایت کے جدر نوع کرنے کی ضرورت ہے۔ کا نفر تس کی جانب سے میں نہایت اوب سے اپنی یونی ورسٹیوں کی انتظامی جاعت میں ملی نوں کے فیا کی میں اور سے این ہونی کی جانب سے میں نہایت اوب سے اپنی یونی ورسٹیوں کے عینسلہ وں سے یہ در تواست کر آبا وی کہ مسلمان فوں کے فوا کہ کی حفاظت ہمیں کی ورسٹیوں کے عینسلہ وں سے یہ در تواست کر آبا ہمیں کی جانب سے میں نہایت اوب سے اپنی یونی ورسٹیوں کے عینسلہ وں سے یہ در تواست کر آبا ہمیں کی جانب سے میں نہایت اوب سے اپنی یونی ورسٹیوں کے عینسلہ وں سے یہ در تواست کر آبا ہمیں کی جانب سے میں نہایت اوب سے اپنی یونی ورسٹیوں کے عینسلہ وں سے یہ در تواست کر آبا ہوں کہ مسلمان فی آباد کی خواست کی تواست میں نہایت اوب سے اپنی ہونی کی انتظامی ہونے کی خواست کی کی خواست کی

## ر کھے جائیں اور امیدکرتا ہوں کہ ہما ری اس درخواست پر توجہ کی جائے۔ وظا نفٹ فنگر

حفرات إسلما نول میں یونیورسٹی تعلیم کی کمی کا بڑا باعث وسط درجہ کے طبقہ کے لوگول کا ا فلاس ہے۔ اس طبقہ کے لوگ بوجہانی کم آمدنی کے اورکسی قدر بہترطرز معیشت کے کالج کی تعلیم کا خرج برواشت كرنے سے مجبور ہیں اور اس لئے اپنے بچوں كومیٹر بحیولیشن سے زیاو تعلیم نہیں لاسكتے مندوستان كے فتلف صوبوں میں لوكل گوزمنٹوں نے كچھ وظائف مبان طبیا کے لئے محضوص كرائے ہیں اور گوزمنٹ مندنے اپنے اس مراسلہ کی جس کامیں ذکر کرچکا ہوں وقعہ ۵ میں ملمانوں ی اس طریقے سے تعلیم بڑھانے کی جانب توجہ ولائی ہے۔ ہم گوہزنٹ ہندا ور لوکل گوہننٹوں کی اس ہمدر دانہ پالسی کے شکر گزار ہیں۔ لیکن ہم کو بیریا در کھنا چاہئے کہ وظیفہ کی مدیھی ان خانگی کوششوں کاجن کی سخت ضرورت ہے ایک ممیز جزوہے ۔ غویب اور ہو نہا رسلمان طلبا تھے لئے یونی ورسٹی کی تعلیم کے لئے مختلف صوبوں میں وطائف فنڈ قامے کرنے کی کوششل یک ایسی قومی خدمت ہے جس سے میرے خیال میں بہترین نتائج مرتب ہوں گے۔ اس جانب پیشقدمی کرنے کا فحز ملاشبہ انجن ترق تعلیم ملمانان امرتسرکوحاصل ہے اس الخبن نے سلاوا عصر جب سے یہ انجبن قایم ہوئی) ۲۲ اسل طلباء كوتعليم كے ختلف شعبوں میں و ظالف فیے - اس الجن كی وطن پرستی كی كوششیں شكریہ كی ستحق ہیں۔اس وقت اس انجن کے صرف سے ۳ مسلمان طلبامختلف کا کوں اور اسکولوں میں مليم پالېجېن اوراځن کا بجياب اوسط مبليغ ايک ښرار روسيه يا بهوارمنسرچ بهور پاہے آل نثريا كثميرى كانفرس فيحس كاصدر مقام لا مورس ايني مبتى كيبت مختصر زمان سيس ١٩ممان طلبا كو وظائف فيئ بين - الجبن را حيان مستدهو- لا بهويسنة گرمشته ١٨ ما ٥ سے وظائف كا فنڈ قايم كيا ك ا ور ۲ استحی طلباء کو کالجوں اور اسکولوں میں وظائف فیصلیم نتام مند وستان میں ایسے وظائف کے فنڈ کی کڑت سے سلمانوں کی تعلیم کے لئے مختصر زمانہ میں نمایت مفید تمایج تکلیل ا ورسلیا نوں کی و ماغی ترتی کے لئے ایک زیر دست محرک ہوگی۔ یہ تعلیم کا ایک ایسامئلہ کو جس کی جانب ہما سے وولتمند طبقہ کے لوگوں نے گزشتہ سالوں میں کافی توجہ نہیں ۔ کی اگر تعلقہ داران اودھ۔ بمبئی کے تاجر شہزامے۔ بنگال کے ووزمیندارجن کے علاقوں میں تبدو استمراری ہے اوراور فتلف صوبوں کے خوش گزران اصحاب اپنی ولی توجیر سختی مسل ك

طلباء کو یو بیورسٹی کی تعلیم و لانے میں لگائیں تو یہ توم کی مبت ہی بڑی ضدمت ہوگی۔شبرات کے موقع پر مہندوستان کے ملی ان کم از کم یا نج جھ لا کھ روبیدا کی رات میں آت بازی میں خراب کر ڈ النے ہیں۔ اگر کوئی با قاعدہ کوشش کی جا وے اور ہرشہر کے میں نور کئی میں خواب کر ڈ النے ہیں، وظانی میں ترغیب وی جائے کہ جس قدر روبیہ وہ اس مسیح فصنوں بربا و کر ڈ النے ہیں، وظاندی ترفی ترفی ترفی کی اسکیم میں لگا ویں تو مسل نوں کی تعسیم کوایک اہم فائدہ پہنچے گا۔

مسلم بونی ورشی

حضرات! میں نے اب تک مختلف مائل پر نقر مریکرنے میں آپ صاحبان کوشغول ركها-اب بين أس مئل كے متعلق حب كواكثر وہ حضرات جواس عاليشان ہا ل بين موجودي بت آبم مجھتے ہیں گفتگو کرتا ہوں۔ تاریخ ہم رفروری سلافیاء کو بنارس میں جوکہ د مشہور تاریخی فتہرہے) اس کثیر حاصت کی موجو وگی میں جس میں والیان ریاست ۔ صوبوں کے گو ر زر۔ یونی درسٹیوں کے چانسلر۔ امپیریل اور تعیبلیٹو کونسلوں کے ممبرا در ہزاروں ہندو اصحاب شاہل تھے لارڈ ہار ڈیک نے ہندو ہونی ورسٹی کا سنگ بنیا در کھا۔ جس ون میں نے اپنے معززا ورقابل دوست ڈاکٹرسندرلال صاحب کو لینے صوبہ کے مسلما نوں کی جانب سے لين بهند وجا يُون كوأن كى ولى تمنّا برآن برمباركباد كاتار ويا تفا-أس دن صبح كوميرك ول میں جوخوشی اور رہے کی می ہوئی کیفسیت تھی بیان کرنامکن نہیں۔ میں ہندو برا دران طُن کی قومی خواب کی خوٹ گوار تعبیر ملنے سے خوٹ تھا۔ مگریہ خیال کرسلمان جن کے وہاغ میں تومی بونی ورسٹی قامیرکنے کاخیال پہلے بیدا ہواا ور حفوں نے علی گڑھ تحریک کے بانی کے خیال کوعملی جامد بینانے کی کوشش کی تھی کا میاب نہ ہوئے میرا ول کوف کئے ڈالٹا تھا۔ قىمت تۇدىنچە ئوقى بى جاكركهان كىند دوچار بات جبكىلىب بام رەكيا أسى روزسے جس روزلار ولئن نے معتشاء میں اسٹریجی ال کا سنگ بنیا در کھا تھا ہاہے معزز قومی لیڈر سرسیدعلیدالرحمة کا برفعل اوراً س فوی مرکزی ذرس گاه کا ہرحمته بلکه ہرایک انب جواس کرہ میں لئی ہے بیٹے گوئی کرری تھی کہ آخر کارید درس گا ہجیاکہ سرانٹونی سیکڈان کے فرما يا تفامشرق كا قرطبه بوگى - كُرِّاكُل أمر مربوك با وقاتنا يه مقدر نفاكه وه يونى ويستى جس كا قومى يونى ورسطيول مين ببلانبر مونا جاستے تھا تھے نبر رہے - مين يونيس كمتاكر جو كھ واقع ہوا

أن كے كون ذمه وارس اوركس عدتك - يھے سے برم حكراس بات كى خواہش كوئى شركھتا ہوگاكم ہماری قومی یونی ورسٹی علی گڑھ میں ہوا دراس کو بیرد نی کا لجوں کے الحاق کا پوراحق عاصل ہو تہ تھے۔ نیا وہ کوئی یہ چاہتا ہو گاکہ ہم کواپنی یونیورسٹی کے اندر ونی معاملات میں پوراا خبیارہ مُرسى اس يالىيى كوكة سب بيويا كجيم نه بو" سيم في قاصر بون -اگر گوزمنت اس وقت كالجول كا الحاق بوجوه جن كوده خود محيسكتي ہے منظور كرنے كے لئے تيار تنيں توكيوں اس شرط كے مان لينے سے قطعی انکار کیا جاتا ہے درآن خالیکہ اس وقت اسلامیہ کالج بھی الحاق کے لئے نہیں تھے اگر اس خیال سے کدا بھی تیحر ہر کی حالت ہے گوزمنٹ وہی اصول امدا د- نگرا فی اورا قتدار قامیم ر کھنے کو جو بنارس میونی ورسٹی امکٹ میں ہیں ضروری خیال کرتی ہے تو کیوں اس قدر لینے سے جس قدر ہما سے ہمندو بھائیوں نے جو میدان عل میں ہم سے بہتر ہیں لیا ہے اٹکارہے۔ درانحالیکہ ہم دیکھ سے ہیں کہ ہما ری تعلیم کے لئے موجود ویونی ورسٹیوں کا اقتدار حیل میں بهت زیا ده نغداد غیرسلم امنس کاری اور نان افلیش د غیرسر کاری ) ممبروں کی ہے زياده سخت ہے۔ معلنت روم ايك ون بين نہيں بن گئي تھي اور ندلا ر د بار دوناگ كي گونرن كافيصله بميشه كے ليے قطعي سے اب يہ موال اختلافات كى حدسے كزر حكا ہے۔ مندويونيور ایک ملے شدہ معاملہ ہوگیا ہے مسلم یونیورسٹی ایسوسی ایشن و نیز فا و ٹارٹین کمیٹی نے طوعاو كر يا ان شرائط كوجن يربها رے ہم سے زيا دہ خوش قسمت مندو كھائى ا پنامقصد كا كريج بين أمولًا قبول كرايا ہے- ان كواب تك حيص وبيص خاص اس لئے تفاكر بنارس یونیورسٹی کے تواعد ٹھیک ٹھیک معلوم ہنیں ہوئے تھے۔اب یہ قواعد الع ہو گئے ہیں۔ میں نے اُن قواعد کوغور وخوض سے اپنے گرمشتہ مراسال کے اُس علی تجرب کی بنا پر دیکھاجو مجھ کو فیلو ہونے کی حیثیت سے سنٹلکیٹ کی ممبری سے اور پنجاب یونیورسٹی کے بور ڈا ف اسٹریز کے کنویٹ پر ہونے کے زمانہ میں ہوا ہے۔ مجھے اس کہنے میں کچھ تا ہل تہیں کہ یہ قواعدا س طریقیہ کی جس پر مبند و یونیورسٹی فائم ہوئی امتحا ناعملی اسلیم کے لئے خاصے ہیں۔ ہماری قوم کی ضرور خاص ہیں ہماری حالت بھی خاص ہر ان وجوہ سے پیر ضروری ہے کہ مسلم یو نی ورسٹی کے ا میں خاص توا عدہاری ضرورتوں کے بی طے رکھے جا ویں ۔چونکہ گورمنٹ کی پالبیم لمانو كي تعليم كي جانب الشائدة سے جب كلكته ميں مدسة قائم ہواات مك وہى ہے مجھے پورى اميد ہے کہ گو ہنت یو نیورسٹی کے قوا عد بنانے میں ہماری مخصوص ضرور توں اور اختیاجوں کا

خیال رکھے گی۔ گونمنٹ سے اور قوم سے بہری ہے ولی درخوا سے ہے کہ اس اہم معاملہ کو علا طرکے کرلیا جائے اگد دونوں بن اپنویورٹیال بنا دہ اعلیٰ کام جوہند دستان کے تق میں بے حد فقید ہولا ساتھ ساتھ سے اگر سے ساتھ ساتھ سے اگر سے ساتھ سے اگر سے ساتھ سے اگر سے ساتھ ساتھ سے اگر سے ہاری روحانی ضرور توں کو ہمیانیں کرسکتیں اور صرف و نیوی علیم فرہی تعلیم سے الگ تھا گھا کہ دہ کر جو نتیجے بیدا کر تی ہو و تا بال اطمینان نمیس ہیں۔ ہم کو صرف گر جو انہوں کی ضرور سے الگ تنیں ہے بلکہ ہم سلمان کر کو بیٹ جا ہے ہیں جنھوں نے روحانیت کے افر میں نشو و تا بالی ہو اس سے بلکہ ہم سلمان کر کو بیٹ جا ہے ہیں جنھوں نے روحانیت کے افر میں نشو و تا بالی ہو اس سے بر می سلطنت کے وفاوا رشہری ہوگئے اس ہم کو بیا نہ دو میں ان باب جس نے ہماری قوم کو عوصہ سے دوحتوں میں مقتم کر رکھا ہے اب ہم کو بیا نہ دو میں ان باب جس نے ہماری تو می کو عصہ سے دوحتوں میں مقتم کر رکھا ہے بند کر دیا جا ہے اور ہم کو تہ صرف یوری کوشش اپنی تعلیم کو نیا جا مہینا نے کی کر نی جا ہے بیک بیک و بیا ہے بیک اور ویدار ہے قام کرنا چا ہے۔

تعليصندت وحرفت

کے بعد مہتد دستنان کی صنعت وحرفت کا نیاد ورمشر وع ہوگا۔ علاوہ ازیں مندوستا ك کی عالت برنظر کرنے سے یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ہندوستان کی آبادی کے مختلف فرتے صنعت وحرفت میں ساتھ ساتھ ترقی کریں اِس کے مسلمانوں کوال ضروری اور اہم مئلہ کی جانب اپنی پوری توجہ دینی فرض ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے کہ اس مک میں ہماری پولیٹیکل کمزوری ہماری صنعتی اورتجارتی پہتی کی و حبہ سے ہے۔اسطالمہ میں ہماری گزشتہ خفلت ایک ناتابل معانی تقصیرے اور آبندہ خفلت خود کشی کی مراد ہو گی - زبانه موجوده میں کسی قوم کی دولت کا انحصار صنعت اور تبحارت کی تر تی پر منحصر ہے اور دوات پولٹکل طاقت کی کنجی ہے۔ ہرگورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ ایسے و سائل بہیدا كرے جن سے ہندوستان كى صنعت وحرفت كو قابل المينان تر تى ہو-مىلمانوں كے لئے وكير ا قوام سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ صنعت وحرفت کی ترقی میں با قاعدہ کوشش کی مائے۔ گورنمنٹ کو مندوستان کے مختلف صوبوں میں صنعت وحرفت کے کالج اور کول قائم کرنے جا ہئیں اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اس معاملہ ہیں پبلک کی انفزاوی کوشش اور با قاعده جاعتوں کی متحدہ کوشش خصو صّاملیا نوں کی جاعت کی سے بڑی ضرورت موجودہ زمانہ کا ساتھ دیا، و شیک وقت پر کوشش ہونے سے یقینا اچھے تیہے مترتب ہوں کے اور وقت برغفلت كرنے سے ضرورا سے بڑے نقصانات ہوں كے جن كى تلا في كچھ نہ ہوسكے كى میں ہندوستان کے اُن تام سلمانوں کی جو تھھ کام کررہے ہیں اس اشد قومی ضرور یر بوری توجه و لانے کی جراک کرتا ہوں اور بیا مید کرتا ہوں کہ ایسے صاحب ك سلیانوں کوخواب غفلت سے جگانے کے لئے جلد علی کارر وائ کریں گے۔اور اُن كواس اہم معاملہ میں اُن كے اُن فرائض كى تعميل كے لئے جن براُن كى اور آنے والى نلوں کی نئی زندگی کا انحصار ہے آ ما وہ کریں گے۔

حضرات! جو کام ملیا نوں کے بیش نظرہ وہ بلاشبہ بہت بڑا کام ہے ۔ لیکن اگر ہم کو قومی فرائف کا پورااحیا س ہوا وران کاموں کے کرنے کی جو ہماری علمی اور مالی ترقی کے جزولا نیفک ہیں ہی اور ولی خوا مہل ہے توایا کوئی بھاری کام تنہیں ہے جو ہماری قوم نہ کرسکے ۔ ہند پستان جیسے ملک بیل مہم من رہا نہ میں جب کہ قومی زندگی کے ہرقدم پر بین الا قوامی مقابلے موجوو ہیں اُس قوم کی طاقت جو مردم شماری کے کھاظ کم ہواکن کے بین الا قوامی مقابلے موجوو ہیں اُس قوم کی طاقت جو مردم شماری کے کھاظ کم ہواکن کے

اہمی اتفاق پر مخصرہے۔ اگر مندوستان کے مسلمان اپناوہ و فارض کے وہ اپنی گزشتہ تایج سے ستحق میں فایم رکھنا چاہتے ہیں اور اُن کی میخواہش ہے کہ صرف تعدا دکی کمی سے اُن کو حقوق نظراندازنہ ہوں توان کا بہ زمن ہے کہ وہ متعد ہوجائیں۔ میں لیے ہم قوموں سے تمایت رو کے ماتھ یہ البجا کرتا ہوں کہ ہم اُن طاقتوں کا جو ہما سے قابل فخوانجا داور یکا نگت پر شخصر وجس کی بنیاد بھائی چارہ کے اس مضبوط چان پرہے جو گزشتہ ٹایخ ں میں عدیم المثال ہورخنہ انداز ہو اورتعد ہو کرمقابر کریں۔ بین الاقوامی مقابلہ کے طوفان میں ہم صرف متعد ہو کرقایم رہ سکتے ہیں اوراگراتی و نہ ہوگا تو ہم اس طرح فتا ہو جائیں کے کہ پھرٹنا پر تھبی نہ اکھر کیس کے۔ آخرس آپ ماجان کی طرف سے میں نمایت احماندا ناشکریہ ہر ہائین حضور پرنور نظام حیدر آباد کا واکرتا ہوں حضورعالی کے ثا ہانہ عطیتہ ۵۰۰ اے گورنمنٹ پامپیری فوط جن کی سالانه آمدنی چر بزار روید ہے اس کا نفرنس کی بنیا وستقل کرنے میں برجیمین ہو گا۔ صنور کی علی کڑھ ترکی کے مجھلی مربیانہ حایت نے مندوستانی ملی توں کوایا ہے صد شكر گزار بناليائي - جو گرانقد رعطيبه آپ نے كانفرنس كوا ور دكن كے مجوزه كالج كوم خمت فرمايا ہ کا س امر کی پوری صانت ہو کہ ہر اسینس مسلما توں کی تعلیم سے جن کے وہ بلا خبیہ سے بڑے ربريزنمينوس مك مي ليسيى ركھتے ہيں۔ نیزان فیاض لیڈی کا حیا نمندا نہ شکر میا داکرتا ہوں جس کی غطیم کشان فیاصی نے اور سلما مردوعورت كي تعليم كي سي عبت نے س كا نفرنس كوائل بل بنا وياكه و ه اپنے لئے ايساغطارات الكان جواس کی ثان کے ثابی ہوبنا سکے ہر ہائینس مگم ان بھویال کی گہری دلجیتی ہے جوحضو علیا ہندتنا کے ہرصہ کے میں نوں کی تعلیم بہتری میں فرماتی ہیں اور اُن گرانقد رعطیوں نے جو وُقتًا فوقتُ مختلف اسلامی درس گا ہوں کوعطا ہوتے ہے ہیں تنام مک کے سلی ن احسانم ندولوں میں پیداکرلی ہے۔ ہند وستان کی اسلامی جاعت اصان کے اس باعظیم کو کھی زاموش نہیں کوئی جوان بردیر با نی نسیز کا بواور نداس سے کسی طرح سبک دوش ہوسکتی ہے سوائے اس کے كه أس ذات پاك كى جناب ميں جو ہرخير ديركت كالاز وال منبع ہے مدومين كى صحت عانيت

کے لئے صمیرقل کے ساتھ دعاکریں۔ اصلوں

الترسالاسفلالب مندرجهٔ بالا كتاب فن تعليم و ترسيت ك متعلق الك مشهور ومتندكتاب ويدكتا في نسيى - كتاب السي مفيدً كاراً مرتجي كني كرمصر كي كانداروز كارعلامينتي عروم في مرس البنس الشهوركتاب كے بعداس كو ترجم كے لئے انتخاب كيا اور علّام ممدوح كى تخريك سے تصرّ مورس له المناوس كا ترحمتان بونے لكا دوست بندكيا گيا ورآخر كار ياض لثا رمصری تخرک سے تقافی اب کی صورت میں شائع ہوا ا ورمقبول ہوا -اس وقت سعد شا را غلول مصرف زیرتعلیم تھے اُنفوں نے سرکاری طوریراس کتاب کوٹرننگ کے طلباً کے لیے تج بزکیا ۔ اور تھوڑی متت میں اس کتائے دوالڈنٹن عربی میں شائع ہے ۔ اب جنام لنا مخصيك الحمل صاحب وان المخاطب نواصر بارفاك ساد ع محرك سے مندستان كے مشہورانشا يردا زيولنا عبال لام صاحبيّ وي منوي يوني وارد تهجد كياص كوحال من كانفرنس في تنابع كيايد إلى مفيدكتاب وكدكون تحض اس ومطاحه مے تعنی بنیں ہوسکتا اِساتذہ ووالدین بحوں کی تعلیم و تربت کے متعلق اس سے بیش مبامعلو ما ورصحيح طريقة تعليم وترمت معلوم كريكتين إورعده تعليم ي ايك السي جزي سريماري ينده نساول كي فلاح وترتي كالحضاري كتاب كي ضخامت مع ديباجه. ٣٢ صفح كاغذ مفيد سلخكيته: وفترال نيام المختل المنتزك نفرس كلطابي ن العظيمة

ووارحات نواقط الدادة الملك لوى محدثة تحيين حيات يونو كرزى كوزن نظام وآ سكرترى محدن كالج دبان آل نثري الم ليك نهاييفصن كمن رمحيث أرمعلومات سوائح عمر يح المين كانفرن نے على كره كى نحاة سالەرىلى كے توقع يرسائع كى يبوانح عمري وعتيت سلمانون كي گزشته نيجاه ساله زمانه كتعليمي سياسلي در تومي تاريخ اورعجه واقعات كام تع يحديد آباد على كرود كرك واسلامي لينكر كم متعلق بهي ياسراد مخفال ساركا ب معلوم الموتي يوكدي وسر يطريقة بونت ويوكي ز شد زواصد را رخام درولانا ماجی عرصه المحاض صاحب و ان رئیس کم ور مطوعه لم وتورستى رس على كراه كاغذسفيد عدم ٢٠ ٢ كتابت طباعت عدة ضخامت تقربًا .. وصفي عدف ولوا إصا قيت بانخ روبيد ملنح ابته: وفرال نيايم الوين كانفن على ع

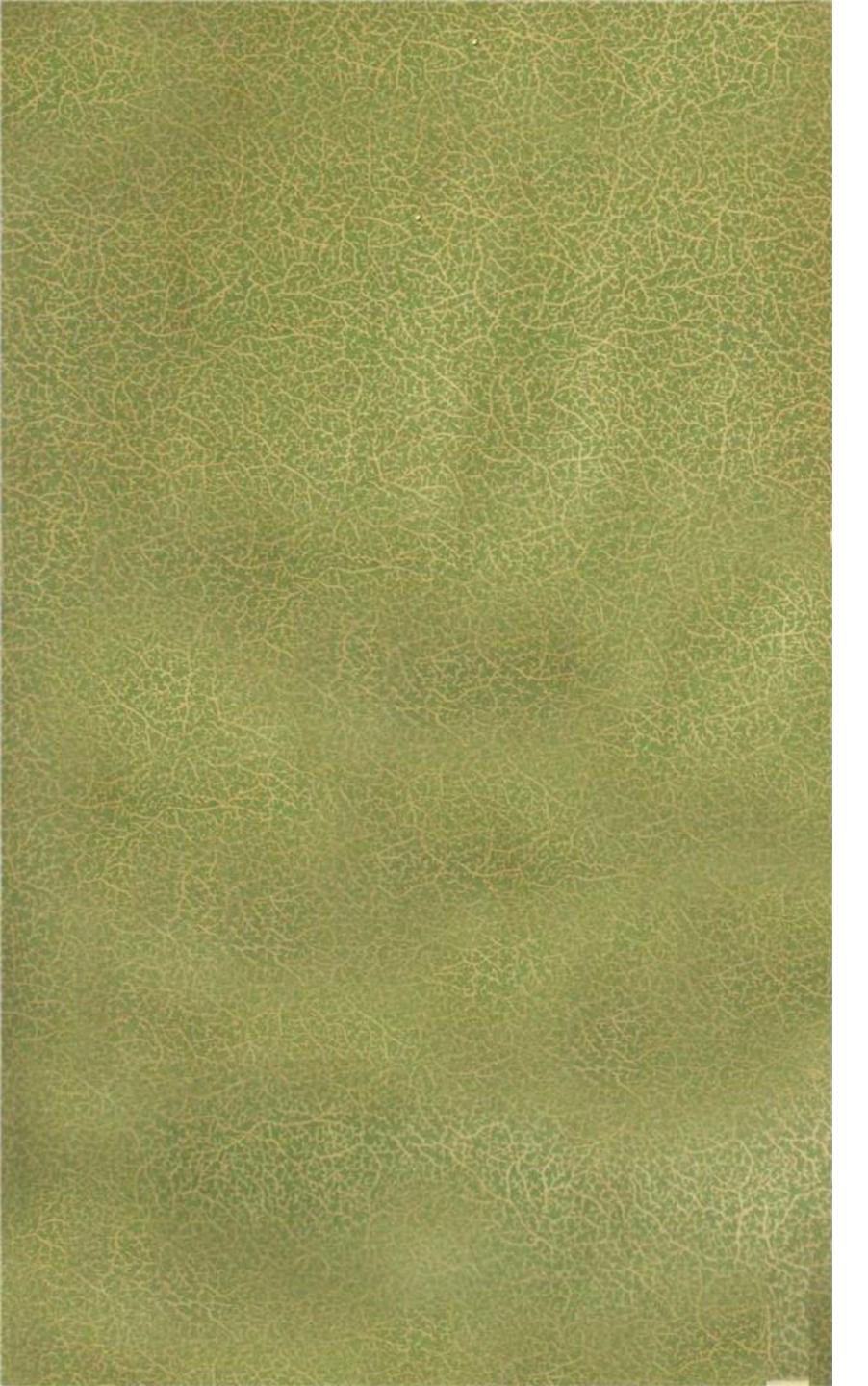

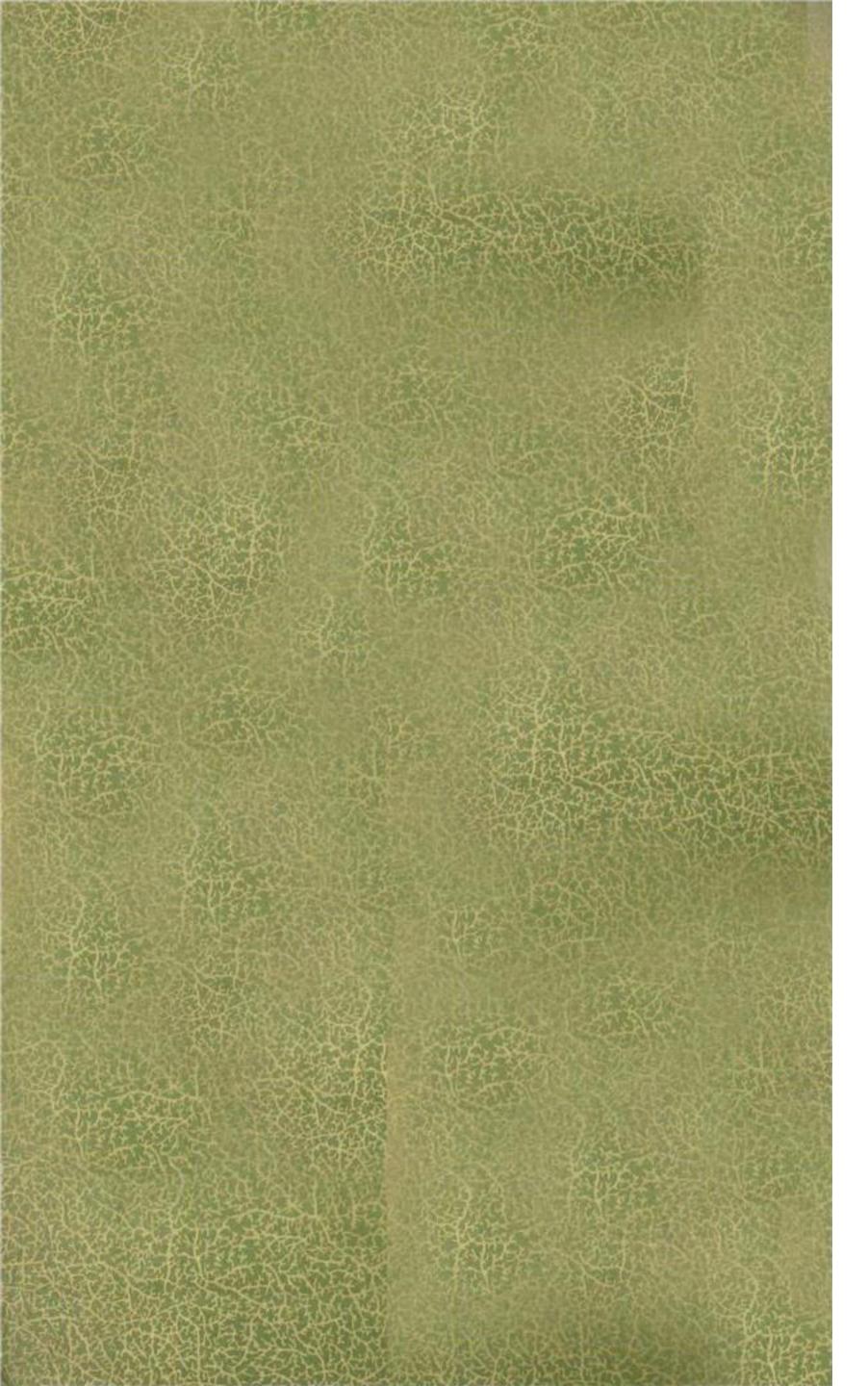